

در بن ملك مين ببت لوگونكو و كلما كه على اور تول، و كنجائيز، ' مقد تصوف ا درگنا ه اورکفری بات کوتصوف کی با تین مقررکیا ہے معلوم سے ہو ایسی وین کے وٹیمن نے اسلام کالیا ہی ٹیمر کے مس سلما نون کود کها و ایسے تیر نقهم شاون بين ايسا وصوكها وينع كا قابو نه يا ياكيو نكه او سك احكام اوم ضمو<sup>ن هيا</sup>. كهله او اعلا ظ ہرسے علاقہ رکھتے ہیں اور اوسکا درس اور مدرس کثرت کے سائے مبتدی ا -ین باری ہواوراوسکی کیا بین ہرجگھ پر مکترت موجو د ہیناورتصوف کے مضمون اعمال ، ات سے علاقہ رکھتے ہیں اور اوکا سمجنا بتدیون پر وشوارسے اور درس اور مرر بمي وسكا برخكمه برجاري نهين اورا وسكى كبابين بمرجكه يرموجو دنهين إس سبيع وشمنون طربقیت کے میثیواحضرات صوفیہ جواُمت محمد تبرین ہے سے زیا وہسجا یہ کی قهت داکر کے مول ملە<u>صلے</u>ا ملەعلىموسلم كى تباع بىن پەرىپ أترسى بىن اورسابقىن اورىقىرىين كاورج یائے ہن سوا و نکے طریقیہ سے لوگز کمو بھیسنے ا وربے عتقا دکرنے اور ابسے بزرگون کی صحبت کے فا<sup>ا</sup> ایسے اور یا ش<sub>یر</sub>سے محوم رکھنے کے داسطے بعضے بعضے خلاف مشیرع با تون اور سِمو کمو چاری کرکے نا دا نو نکوسمجہا دیا کہ نہیہ باتین اور سمین اگر چہ نتر بعبت کے خلاف ہن مگر طربتیت ادر ت بین اور نا دا نون کے کان مین بھونک و یاکہ صوفیون اورعالمون میں ہے اخلاف جلاآیا ہج اور میہ او کا بڑا افترا ہے ادر فقط وسواس دلا اکیونکہ شریعیے مواف*ق علی کرنے اور ر*ا ہ <u>جلنے کا</u> نا م *طریع*ت ہوا سیکو تقویٰ کہتے ہیں اور حومومن تنقی ہے وہج ہر*ع کا* تا بع اورصو فی اور ور ویش ہوا ورجولوگ علمائے آخرت ہیں <u>قے</u>صو فی ہن اور آخرت کے عالمو کنا صل مقصداور او کیے علم کا بھلال مان تحقیقی اور تقدیٰ۔ اگرا پان اورتقویٰی اورشرع کےخلاف کو ور ولیٹی سجتے اپن توابیسی درویش عالمہ بحی خلاف کیا معنے بلکہ قرآن اور مدیث کے خلاف ہجاور ہیہ تصوف نہین ہجا وشکل تو ہیہ کہ معضی تھے



باورسوقت بين صوفي اورتصوف كي حتيتت اورتصوف يرعل كزنيكا طربقيه اورصوفيه سطح مدا ورعقا 'یدا ورا و کی ظاہرا ور باطن کے آ داب اور او کیے محا ورسے کی بولیون اور اوکی اصطلاحات کا بیان کرنا مناسب جا نا اور ہس بات بین استد تعالیٰ سے مرو مانگاا سیلے جانا پاسنے کہ مشکوزہ مصابیح بین کتاب الا یان کی پہلی فصل میں جو پہلی حدیث جسکوس<del>ا ہ</del>ے می نین سے صحیح کہا ہے حضرت عمر بن انطلاب رنسی الٹدعندسے روایت ہم اوس**کو مدیث** . جبريل كتيه بين اورأ تم الاحاديث اورأ تم الجوامع بھي سكتھ بين اِسوا <u>سط</u>ے كہ <del>حبتنے</del> علم حدثتو<sup>ن</sup> معلوم ہوتے بین سوسب اُس حدیث مین بائے جاتے ہین و ہ حدیث یوری عوجا ہے کہ سوشکوہ ین دیچھے اوی صدیث مین حضرت جبرُسل علیہ السلام نے رسول صلی الٹہ علیہ وسلم سے سلام اورایان اوراحسان اور قیامت کی نشانیون کا سوال کیاہے اورآنحضرت نے جوام واس نفام مین چونکه تصوف کا بیان منظورہے اسواسطے جس سوال اورجوا م تصوف نابت ہو تاہم اوسکو ہم سکتے ہین وہ میہ کہ اسلام اورا بیان کے سوال کاجواب بیلے نه يوجها فَاخْتَرِنْ عَنِ الْإِحْسَابِ قَالَ أَنْ تَعْبُكُ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُرْتَكُنّ زَاءٌ فَإِمَّةٌ بَرَاكَ يُعرِّجِهِ رومِ مَجَلُواحسان ك*ي حقيقت كي ف*رمايا ميه كه بندگ*ي كرب توالله كي سطرخ* یا که دیچتاہے تواوم بیکوا وراوسین شک نہین کہ جسکا یمدحال ہوگاوہ نہایت ہیت بظيمرا ورالتدكوبنهايت بزرك جاننے او خشوع او خصوع سيعنے عاج بي اور فروتني اور ورنتوق اورزوق اورمجت اورانجذا ب بينج النُدكي طرف كمينجنے كي حالت بين ٻوگااورميو م منا ہدہ اور ذوق اورحضوری کے دربارین ڈوبنے کاہے اورا س مرتبہ سے نیجا قرتب مرا تبہ کا ہم وہ کیا ہے **گ**ہ بندیکے حال کا علماور بند*ے کے ح*ال یرنظرجو میں معبود کی ہر<sup>د</sup> م ہے اِستے خبردار ہو ناجیسا کہ فرمایا پھراگر نہیں ہے تواہس صال کے ساتھہ کہ گر ہاکہ توانکو و کھتا ہے تو بون جان کہ وہ تجہکو دکھتا ہے ہی صورت مین بھی بندہ ہبت ورنا رہ مجا اور حرکات سکنات مین احتیا **ط**کر*ے گا*اور اسٹے افعال اور احوال کی گٹاہ بانی کرے **گا**اوراد ہے

ے۔ شعریمن کفراد رالحا د اور دین <sub>ا</sub>سلام کے عقا'رکے خلان بات بھری ہمری<sup>ا</sup> ہند وُن کوعقید ی بات بھری ہے یا سلام اور کفر د ونون سے انخار کا مضمون بھواہے یا نمازا ورسجدا ورب ی ہتک کی بات بھری ہوجیسے رہمہ بات دل کو پوچ دیوانے ملامسجد جو نا کنکر ہو وعلیٰ بڑالقیاس ایسے لوگون کو بڑا ور ولیش کا مل اورصوفی سمجھے ہین اور بعضے لوگ صوفی ایسے لوگون کو سمجے ہین کہ جواوگ معا ذالتہ سبکو خدا جانتے ہیں اور بعضے سمجھے ہین کہ اجے کے ساتھ راگ ر۔ ''ناج*س طورسے نیر بعیت مین منع ہے صوفیون کے ندہب مین مع*ا واللہ عماوت ہوا *ور*ائے مرشدون کاء س کرنااور قبرونیرروشنی کرنااور قوالون کو بلانااور و بان بیرهال کی مجلس کرنا ا و کے طریقہ مین ضرورہے غرض ہن تسم کے بیتنی کو نا وان لوگ صوفی جانتے ہیں اور چو<sup>،</sup> کمهایسے برعتی لوگ دعویٰ در ولیشی کاکرٹنے ہین اور لوگو نکوم *پدکرت این اس سب* سے نا واقعف لوگ ایسے لوگون کو مرشدا و رصو فی جانتے ہیں اور سیجے صوفی جوسنت کے تابع اور تقویٰ بین کامل ہین او دِقیقت بین وے مرشدی کے قابل ہین سوا و کونہین ہیجانتے ہر ایسا حال دکیجہ کے اپنے ' مانے مین ابوالجیب سہروری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصوف کے رسال چونهایت متبهب فرما یا که صوفی*رے طریق برحاین*ا درست نہین ہمر *نگرا وسیکے بعد کہ پہلے* او سکے عقائد او ۔ او سکے ٹیا ہرا ور باطن کے آو' ب سپجان لے اورا و'کو محاورے کی بولیونکو سمجے اور اون کے کلام مین او کی اصطلامات اوجا نیا ہو تاکہ اوسکو صوفیہ کے قدم بقدم حلینا اوراو کے انعال اورا قوال مین و کمی ته وی کر ناتھیک پڑے کیونکہ سوقت میں بیرحال ہم ا مجوٹے دعویٰ کرنیوالون کی کثرت سے محقق لوگون کا حال پوشید ہ موگیا ہے اور مقیت بیم لەمغىيدون كافسادمغىيدون ہى يرمايىرتا ہم اورا و كافسا دنيك لوگوك كى نيكى مين عيب نہیں لگاسکتا انہی سچ ہے جوجانہ یرماک بھینکتا ہے اوسیکے منع رخاک پڑنی ہے مگرناوا<sup>ن</sup> بببب نا واقنی کے سیح مرشد کی صحبت کے فائدے سے محروم رہتے ہیں ہواسطے ہیں

لالیتی ہن سوان قصہ خوا نو کخاایسا ہی حال تمجہوا ویرسنا ہے کہ سیم عورین انتخیر ج وانون کے قوم کی ہوتی ہنتیجب نہین کرسیہ بات سچ ہواوراکٹرنا وان لوگو کا سیم ، ما ویکے قدیم بزرگون کے جو ہیرستے اونھین ہیرکے گھرآنے میں جو بیرزا دہ ہو تاہمات تے ہیں اگر چہ اوسیسے مذہب اوراعمال مین خلل ہوا ورابیسا بھی وسیکنے مین آیا کہ جوک<sup>و</sup> نف ما ہل اورخلاف شرع اور مبتدع ہوناہے گرکسی بزرگ کی اولا و بین سے وہ ا دستنف سے لوگ ہیت کرسلتے ہین ا ورحب ا وسکاکو ئی حال پوجیتا ہے تب کتے ہیں ک سحان الثدانكوكيا يوميناسيء بيهحضرت مخدوم شاه فلانتيكے فرزند ونين اور نهايت عا تِ اسْنے مرید ہولوسیہ بعینہ ویسی تمہیہ مصیباکہ ایک شہرین ایک نطأ نے کئی خانسا مان لوگ کومع کرے اپنی ل<sup>و</sup>کی کی نسبت کیواسطے مشورہ پو**می**اکہ **فلان**خانسا ما یسینے کی نسبت میری میٹی سے آتی ہے آپ لوگ کیا زماتے ہین تب خانسا مان لوگ <del>ب</del>و<sup>ا</sup> روہ توفلانے صاحب کاخانسا مان ہے اور وہ صاحب بڑے بایک کا بٹیا ہے اوسکا <sub>ا</sub>سقد ببت سے چوکومت اور پیمان تک جہالت حد کوئینجی کہ اپنے بیرزا دونکر تعضے بڑھے خیرخوا ہ مریر براکتے ہن کہ انتمون نے اپنے باپ داد ون کا نا مڑو یا باا و او نکوفیبحت *کرتے ہیں اینا طورا چھ*ا بنا ُونہین تومر مر*لوگ چھوٹ جا وینگے* اوراُ نیزا وو**ک**ا مایت دلیل جانتے ہیں گر ما وجود ا*سکےجب مرید ہو نیکو ہوتے بین تب بڑی بڑی مل*یا **ی** کا کھا ناکرے برادری کوجمع کرکے اوسی ذلیل پیرزا دیکو بلاکے مرید ہوتے ہین اور ایکروزا إسطےاوکسیکےمعتقد ن مباتے ہین اور ہیہ حبالت بعینہ ہند ُون کی سی ہی مبیے وملوگا بر بمنونکومتقد ہوتے اور برہمن کے فعل سے او نکو کچیرغرمن نہین ہوتی ویسا اِن لوگون کا مال ہے یہان تک کہ بے نمازی یا اپنے ند ہب کے خلان شخص کے مریہ ہوماتے ہین اور با وجو دیکه مبانتے ہین کدا سکا ندیہ و وسراہی بلکہ کہتے ہیں بین کہ اِلیکے باپ بڑے بفہوط منت وماعت تے میہ تھوڑے روزسے گردگئے ہین گرا بستے خصسے مریر ہوتے ہیں و

علمے موافق عمل کیو نکر درست ہوگا اور بہہ بھی دیکھا کہ لوگ مرشد غیر مرشد بھلے بُرے کونہین بهجاننة اوربيه بمبي نهين جانتے كه ذكر كسكوكتے ہين اور دكرسكتے قسيم بين اور ذكرسے كيا فارہ ہوتا ہے اور اوسکاانجام کیا ہے اور مرشدی کے قابل کون سے اور کون نہیں ہوا د مرشدگا ک**یا کا مہے اورا و س**ے کیا فا<sup>ہ</sup>ر ہ ہوتا ہے اورصو نی کیسے لوگ ہوتے ہن اورتصوف ک<sup>ی</sup>سی<sup>ت</sup> کیا ہجا ورتصوف کاموضوع کیا ہے بہرسب نہ جاننے کے سبب سے اکثر عوام لوگ بلکہج کبھی خواص لوگ بھی کسی کسی مقام بین وتقو کھا کھا جاتے ہین میہا <sup>ان</sup> مک کہ جی*تحفول تصو* سے اور صوفیہ کے علما و ِ او کمی اصطلاحات سے تمبی طاق واقف نہین ہے اور نصوف موافق على كاتوكيا ذكرہے فل ہرى على يحيى ٱسكاٹھيك نہين بہان آک كەلباس ظاہري . بھی خلاف شرع ہے اور جبیبالبا س شعبع مین منع ہم وابیالیاس بیر تاہیے یا کھلی گھلا عم<sup>یت</sup> ين گرفتارم ايسة خص اوگ معيت كريية بين اورايك قسم كة و خدنه ان لوگ بين که او سکے باس وعظ کی کتا ب بنی ہے اوسمین عجبیب اور غریب قطعے کہا نی اور نئالیں نگھی ہین گا نؤن گو مین مین اوسکوسناکے آ دمی کوکبھی رولاتے ہین اوکبھی ہنساتے ہین اوراہمین النروننعی او معلی باتین بھری ہین اوسکو ہے لوگ حدیث کہد کے بیان کرت ہیں بھرما بلاگرگ او تخاوعظ اوراً کمی خوش تقر رینے او کو عالم جان کے اسے سٹلے بوشیتے ہن ب و۔ وغا بازاو کمواً ن مسٰلوٰ بحاغلاجوا ب جو نمر پہا و عقید کے خلاف ہو دیتے ہیں اور اِلن و غابازون کے سبب سے ہ<sup>یں</sup> ملک مین طرح طرح کا فسا دبریا ہواہے آگر ہسلام کا با ش<sup>ا</sup> اور قاضی ہوتا توان دغابا زقصہ خوا نو کی بڑی سنرا اور تعزیرکر تا سولوگ اِن قصہ خوا نوت بھی ُمریہ ہوجاتے ہیں اورا کیٹ سم کی عور بین ہین کہ نے ایک نیلے کیڑے میں ایک مندو با ندمع ہوئے سرپر لیئے بھرتی ہیں اوراُسکوبی بی دُ ولاکہتی ہیں اور اوسکے یاس ایک كتاب ہوتی ہوادسین موزخ اورمہشت اورمیزان اور لمصاط اورفرسشتے وغیرہ چیز وکی تصورنکی ہوتی ہے اور و معور بین مجن کہلاتی ہین لوگون کے گھرمین جائے عورتو نکو ڈراک

ا ور فال و کمھر سے غیب کی بات جھوٹھ موٹھ بتاتے ہیں اِ کو شریب میں منجر کہتے ہیل و یسه دونون *قسم کے* لوگ شریعت مین کا فرمین اِسمین کسی عالم کا اختلاف نہیں سوالیسے لوگون سے بھی جاہل کوگ مرید ہوتے ہین سجان الٹدلوگ م<sub>ر</sub>یر ہوتے ہیں اور<del>ت</del> تو ہرکتے ہیں ایان کا مل حاصل ہونے اور کفرنٹرک گناہ چھوٹریے کے واسطے اورسیے جمو ٹہا جاہل توخود کفرا ورشرک کا کام کرتا ہے کدا جمائی کرتا ہجا وراوسکا نام حضرات کر نار کھتا ہوا ور سنجوم کی کتا ب کو فارسی کالباس پہرائے او سکو فال کی کتاب کہتا ہے اورا وسیرعل کرتا ہے ایسے شخص سے مریبر ہو ناا وراوس کی بات پر یقین کر نا کفرہے بملاا ال سلام بین مر شد کی اورسچی د عاکی کو ن سی کمی ہے اور قیقت یہہ بہوکہ ہند وگ صحبت کے سبٹ سے جا ہلون خصوصًا او کمی عور تون کے عقیدے بین فساد آگیا ہمر اور اس کفرکی بات پر برا او عقاد رسکھتے ہین ا ورابیسے شخص کو بیاری کی بیقراری مین بہت کیبہ ویتے ہیں اور ایسے شخص کے باس جا نیسے اُڑ کو ٹی منع کرے توحیب کے آتے ہن اورایسے شخصر سکے یا س جا،لا ضبیہ نب الایمان سلمانوں اورکا فرو ن کا بڑا جما وُ رہتا، پخصوصًا عور تون کاا ورسیحے مرشد کے یا س آ نیسے جا ہو بکو نفرت ہوتی ہوتب اِن مکارون نے دنیا کمانے کے واسطے دینی کتاب کوصاف جواب دیااور سس كفركى بات مين جالمو كموسين يا و كمهوكسقدر نا دانى چيل گئى سے اور كوئى ايسا، كاربوك النهصك الشعليه وسلماورصما براورحضات صوفيهك تعليم كي طوركه ندجانيز كيرسب ا وسکو ہیہ وہم آگیا ہو کہ مرست د کامل جو ہونا ہے سوتصوف کے باریک مسئلے مرمہ کو زبان سے نہیںٰ بتا تا بلکہ مریر کوایسا توجہ دیتا ہے یاایسی ایک بگاہ کرتاہے کہ مربر یرسارے مٹلے کعل جاتے ہین اور کہتا ہو کہ ہس زیانے مین ایسا مرت د نایا ب ہے اور بیضے لوگ جانتے ہیں کہ تصوف کی باتیں جھیا ہے گئا لی رہا ور ان کھا میں ا کرنااورمحلس مین سان کرنا درست نہین اون با تون کومر شد کا بون کا ن مریرکو بنایا

بنعضے نادان اپنی یاا پنے بال بجون کی بیاری مین یا مقدمہ روا نے مین یا اور دوسری حاجت ونیاوی کیوقت کسی کارسے نازی ماکسی تنجه بھنگ<sub>ی</sub> فاستی ب<sup>ر</sup>عتی بلکه شرکِ بین گر فتارشخص۔ وعد*ہ کرتے* بین کہ *اگر می*ہ بیماری وفع ہوا و بہیمطلب یہ را ہوتو دیم آ کیے مرید ہون پھرا پنا سے نہا بیٹ معتقد ہوگے اوس تحفس کے مریہ ہوستے ہن اوسیت ر شدسے بیوٹ کرنا شریعت سسے نابت ہٰ و وبسے مرشد سے بھر وُ ھراکے بعیت نہیں کرتا تو ما بیعت کوایک رسم با سنتے ہین اور سمجتے ہین کہ جب کسبی <u>سسے بیت کر</u>لیا بس بسمرا دا ہم<del>ئ</del>و در*کو* بی اینج برعتی نملا**ت** شرع پرست ہبت ک*یے ایستا تا ہوا در کہتا ہے کہ ہما را ارا* دہ تو ہی<del>سے</del> فلانے عالم اور بزرگ سے بیٹ کرے کا خیاا ور فلا نیسے ہو گئے سوکیاکر بن اب تو *و مدیم ب*ا رہبعت نہیں وھرا تا اور طربقیت کے پیشوا ون نےجو د وچاریا زیادہ مرت سے ہیں ليابهو با وجود بكه ُ استكے سب م بند لينت ستھے اِ سيحامطلق خيال نہين كرنا كو ئي ايسا ناوان ہج ۔ اوسکااِ عتقا دسیح مرتندسے بعیت کسنے کا دل وحیان سے ہوتا ہے مگرا وسیکے بزرگونکی *ځېد کوخا* ندان مین سے کوئی تنحص جاہل ا د رفلاف ند ہی*ب اور* فاسق ا ور**سے نما**زی تترک مین گرفتارا و سکو دهنمکا تا توکه اگر د و سری جگه مر میر مهو سکتهٔ توخرا ب کرمیزالون گاا ور از نه نگا ، وہ نادان قررکے مارتے سیچے مرشد سے بعیت نہین ہوتا اور اوں جاہل کوا تنابح بنہن بتاكتوتوآپ راندا ہوا خراب تھائي کرتا ہے تا ہم تو ہمکو کیا خرا ب کر پگاا ور کیا را ندے گا أرحجهمين كمجيد قدرت ہے توا ہے او پرسسے إن سب بلا كو د وركر اور جولوگ حضات آ ہیناورا وسکی حقیقت یہہ ہو کہ ونے لوگ کسی شرک سے عمل میں گرفتا رہو ہے جنات سے دوستی پیداکرتے ہین اسی سب سے خسکے باتھ بین ایک کا غذ کا پرچہ دیکے عبملاتے بین اسکی نظرمین طرح طرح کے خیالات دکھائی بڑتے ہین سوارنظرآتے ین اورمرتفن پرجو بھوت لگا ہوا و سکو بکڑلاتے ہیں اور باندھتے ہیں پاسٹینے مین فیکر کرتے ہین سوشر بعیت میں انکو کا ہن کہتے ہیں اور مبند وُن کی زبان میں اوجما

راه سے ملیکی عالم لوگ اور بڑے بڑے مرشدا ورمولانا بڑے آدمی اور ہیرے لعل ہن و قا*ت کے درق اُ* لٹاکرین اُسٹے یا س کیا ہوا *در اُنسے معرفت سے کیا علاقہ اُنسے بہ*ہ را ہ للگرموایسے مغود لوگون کے لوگ معتقد بن جاتے ہیں حالا نکدا یسے لوگ اپنے غرورک سبسے دوکوٹری کے شیشہ بھی نہیں اور در ویشی کی را ہسے بہت دوریڑے ہن کو کہ درو لوگ اپنی تئین سچ مجے سے برا مانتے ہین ہان کا فراورمشرک اور فاستی اور ہ<sup>و</sup>ی کوشر کی اتباع کرکے براکتے ہین تاکہ لوگ او کمی راہ اورجال سے نفرت کریں تعرف میں لکہا ہج لہ نضیا اِس عیامن رحمہ اللہ سے عرفات میں ذی الحرکی نوین کے شام کوکسی نے کہا کہ وگونکا حال کعیسا وسکتے ہوکہا کہ سیکےسب بخشے گئے ہن اگر میں اِنمین نہوتا سیعنے چونکہ ا بنك ورمیان مین بون إسے إسكم معنورا ور بخف كئے ہونے مین محيد شهر موتوما اِن سِیکےمغفور ہونے بین کیا شک ہوا وربیہ لوگ کیا اچھے نیک پاک ہتے ا<sup>ہ</sup>لی جاعث میں کچرگنهگار*ے ہونے سے واغ لگاا ور سری قطی نے کہا* کہ بین ہرروزکئی بار<sup>7</sup> مینہ دیمیا رتا ہون ہیں خوف سے کہ کہیں میرامنھ سیاہ تو نہیں ہوااور میہ بھی کہاکہ محکوییہ بات ىندىنېين كەجهان لوگ مجكوبېچا<u>ن ت</u>ى بىن و بان يىن بېون <sub>ب</sub>ىس خو**ف س**ے كەكېيىن مجېك مین قبول *بحرے او*زمب *رسے با ہرنکال <u>سے نئے</u> تو بین فینیعت ہون انتہی <i>ا ور*عضم لوگو ک کیماکه دومین مهینے یا و تبین برس کسی بناوٹ والے کی خدمت مین ون رات سيكفة رسي جب أسنه مشاهره كي حقيقت اور ذكر كاانجام يوحميا توا وسكاجوا بمطلق نهرو تھے اور کہاکہ بھلاتھوٹرے ون مین یہہ باتی*ن کسطرح مع*لوم ہوتین سجان استرایان تحتیقے جسکومشا ہرہ کہتے ہیں اِن لوگون کے نزدیک ایسامشکل ہواکہ اوسکی حیقت ڈپن مهينے اور دو تين برس مين مرشد سمجيا نه سڪا بھلااو سڪا حاصل ہو ناکتنی مرت بين ہوتاً ہ ، دوروز ہفتہ عشرہ مین مرشد سمجہا دیتا ہجا ورمرشد کی کبسب میز ا وروغط مین اور وکر فکرنعلیم کیوقت اور نما زُ روزے " لماوت کی تعلیم کیوقت ہی خو

، زى جهالت اور وين كے حكام سے واقف نہونيكا باعث مرجيساا ور ئلون كابيان كرناا ورنا واقفون كوأسه واقعن كرناعا لمونيرفرمن بروبسا تصوف سُلون کابھی حال ہے نفذعقا 'مرتصہ ف سب حدیث اور قرآن کے مضمون ہن آ یا نیکی کیا وجه ۱ ن عین العلمرین یهه البته ہے کہ خواص کوگ الٹید تعالیٰ کے مقا غات کو عوا مسے او کمی فہمرکے لائتی بیا *ن کرین بیہ کسی کتا ب*ین نہیں ہے إككا جمعياوين أورتصوب كالصل سئله تو توحيد سب سوا وسكو يانخووق بأواز بلنديكارنے كا حكم مع بيه بات بمي مندؤن سے سن كے كہتے مين مندؤن ٹروکان مین اینا نترکہ ویتا ہو معا ذاتٹہ کیساکیساا نتراا ورفسا ودین کے وشمنو<del>ن ن</del>ے ہوا م مین بھیلا دیا ہی ہا ن بیہالبتہ ہم کہ اسٹہ تعالیٰ کے <sub>ا</sub>سرار اور پوسٹ بیدہ مجدید <u>کے علم</u> ، نہین اوس عکم کوا نٹر تعالیٰ بڑے بڑے خواصل ولیاا وردرولیٹو ے سواس علم کے میصیا نیکا بھی حکم نہین ملکہ حدیث میں آیا ہے کہ حب و ر وس علیکا بیان کرتے ہیں تب اوسکا اِنکارنہین کرتے مگر جولوگ الٹہ سے غافل : بشرخ فصل مین وه حدیث تکھیں ہے انشاءا پٹد تغالی غرص ایسے ایسے وہم اور ح سے لوگ علم تصوف کوب کام جان کے اور تصوف کے علم کو جو جیا ہے۔ مان ہوخلاف شرع سلجے اوسکی کتا ہونگو نہین دیکھیے اور مرشدصاحب تا ٹیر کھیے وربعيت كي بركت اور فالمده ه ىل كرنىيى محود مرہتے ہين اورصوفي لوگون كى عادمُ ب کدا ہنی تئین سسے برا جانتے ہیں اِسپکے خلاف جولوگ شرک اور بدعت کے ہ کرنیوائے مرخداور ویندارعلمائے آخت پرطعن کرتے ہن اور باوجود کم تصدفو کچہروا تعفِ نہیں ہیں گرعوام فریب با توین کے زورسے مرت داور در ویش مِن جا ہین مثلا کتے ہن کہ دیکو دوکوری کے شیشہ سے آگ لگ جاتی ہے اور راے بڑتے ہی جوا ہر **میرے**لعل زمردسے آگ نہین لگتی سو، ہم و وکو طری کے شینے فقیر

رساله زا والتقوىٰ بين اليسا تضمون چنكے لكہًا ہوكہ اوسكے سمجنے اور اوسين بنظرا لضاف ك غوركرنيے سے اورا وسکے موافق وكرا ور مرا قبدا ور تلا وت اور طہارت اور طاعت بين لگے رہنے سے بہت آ سانی کے ساتھ اسٹر سبحا نہ وتعالیٰ شانہ کی وات اورصفات کو قان اورحدیث کےموافق جیساکہ پہچانے کا حکم ہے بہچاجا وگیا اورا یا انتحقیقی اور شاہرہ اور وب صل بوگاا ورفنا فی ایندا و بقا با پنه کامضهون فهمرین آجا و پگااور حب ایند سیجاز ما تب اُس مقام پر پہنجا ویگاا ورعلمائے و نیا علما نے آخرت بن جاویگاا ورثیر بیت ا ور طربيت اورهنيقت اورمعرفت كي معنے كفل جا ويستگے اورا پنح دين اور ند بہب پر لوگ مضبوط ہوجا وینگے اور حوکو گئفسل ورشیطان کی فریب میں گرفتا رہین انشاءا سُدتعالیٰ نفسل وشیطان پر غالب ہوجا ونگل و ربھلے بھے بہان پڑسنگے اور کون تخص مرشدی کے قابل بواورکون ہیں مباف معلوم بوجا وكياا ورمرشد كي عبت اورتعليم سيجوفائده بونا بحاورم نتدكت عليم كاجوطور باورو كركتنا قسيروا وركس جونائده هونا براوز کر کاجوانجام مرا ورکون سچا ذاکرے اور کون جموعها ورنسبت کیا چیزہے ا درصاحب تاننیرکیساننخصٰ ہوتا ہمواورا وسکی ّاننیرسے کیا حاصل ہوتا ہمواورحال وربقام اورتو بنصوح اورمحاسبه اورمرا قبه وغيره مضمون تصوف كايبهسب معلوم هوجا ويكا ا ورجا ال كوكيج كہتے بين كه حقيقت خلاف شريعيت كے ہي اِس بات كا جموعظم ہونا بمي ثابت فهموجا موسكاا درلوگ يهههمجهيك كمثنا بر مكسيكوماصل نهين موناا وروه برى مشكل را و بواسكم والسطى بال سيح اورسارا كارخا نهجمورنا بروكا ورمشابه وكمصنف اور اوسكي تقتب بذ سيحينے كے سبب سے جومشا برہ عاصل كرنيسے كمر كھول بيٹے ہين اوراوسكے عال ہونكي راه جوصاف صاف قرآن مجيداد رحديث شريف اورتصوف كى كتابون بين موجود ہے ہي خال نبین کرتے اور سبننے لوگ اپنی و ہم کے بیچے پڑکے کوئی ملحد نقیریا ویوانہ جوہِ س راه سے سے راہ اور دور پڑا ہے اور اوسکاعل سرا سرخلاف بشرع ہی یا ہند دجو گی جوزا كافرہ اوسيكے بيچيے بڑتے ہيں كه سيتخصل سندسے ملا و ليكا جهان مك نوبت سنجتي

چرمپارہنا ہو ¦ن اُسکاحاصل ہونا عنا یت الہی پرمونوٹ ہواور اُسکے حاصل ہو<del>سک</del>ا ا ساب مق سجا مذسنے مقرر کیا ہم اور اوسکو ہم مقدمہ بین وکر کرینگے انشاء اللہ نغالی اور ماب کی قوت سے سلوک کر نااورا لند کی راہ لین مشاہر ہ کی طلب بین جلنا ہو تاہے سو ا ون با تو نکو مرشدا یک ساعت بین سجها دیتا ،بوا ور مریر کوا تباع کی راه چلاتا ،بوتب ا تباع کی رکت سے مرشد کے توجہ اور تعلیم کی نا تیر جلد ہوتی ہم اور چند روز بین طلب سلو ین بورا اُ تر جا تا ہمی بہہ تو دین اور شریب کا ضروری مسئلہ ہے جیساا ورسارے مئلوکم مجي تجهان اورعل كرسنے كا حال اور طورہ ويساا سكا بھى مگرا سمين شبحة نہين كه مجل کے علی کرنیوالون کے درجے مین تفاوت ہوتا ہے کوئی بڑا درجہ یا نا ہم کوئی کم جیسے کوئی گزی گاڑ ہا بن کے گذران کرنا ہے کوئی مشہ وع گلیدن کمخاب اورکوئی بوریا ہے بن کے ہاں جیسے جیسے عمل کرتا جاتا ہم ویسے ویسے درجے بین ترقی ہموتی جاتی ہے اور بندسے اورحق سے توزندگی بھرمعاللہ رہتاہے مگرم شد کاجو کام ہی سوأسے چند روزین فراغت هوجاتى ہم جسطرح نا زروزہ جیساکہ اوسکے ا داکرنے کا حق ہم چندروزین اوستاو نعلیمکرویتا ہی تب بند ہ اوسین زندگی بحرائگا رہتا ہموا ور بندیجا ورجہ بڑ ہتا جا تاہے ہروقت اورز نمر کی بجراو شادا ورمر شد کو کون بغل بین سلیئے بھرتا ہمویا قی ہمین شک نہیں ہیں راہ کے برطبے درجہ والے ہزارون مین ایک ہوتے ہیں اور او کمی ثنا خیصوفہ کی کتا بون بین موجو دہے سولوگ ا و سکو نہین دیکھتے قصہ کہانی پر بھول تے ہین اورا<del>نجم</del> مین سانپ کو بیمول کا با رجا کے گلے بین ڈال لیتے ہین غرض ایسی سمجرا وغفلت وہن پیا نقصان کی باعث اورایمان تحقیقی اور تقوی حقیقی سے محروم رہنے کی نشانی ہے ہواسلی سلا نون کی خیرخوا ہی کی را ہ او دیجت کے جوش سے اب بہہ خاکسار علی جونپوری معرو کرامت علی اللہ سے انہ کے لمالیون کے فائدے کے واسطے بلکہ صیتت بین اپنے بہوش ورست ہونے اور تقین کا مل حاصل ہونے اور غا فلون کے ہومشیار کرنہیے واسطے اس

ا وطالب جتني فكرما ب اوتني فكر بوس اور مرت دجين تخص کوکرے حالا کد ہریہ اور طالب اور میراور مرشد ایک أوسويه وسواس يمي دفع جوجا وكااور علوم جوجا وكاكر مبيت كاده والكشوتين وكرسكو واسط ورست اوركسي درست مهیں وربعضا کوگون سے ول میں جو شاک گذرتی ہو کہ تف کی کنابون مین سب کچه موجود سب وه کونسی بات بوجیب مرشد کی حاجت موتی بو سور پیشک بھی بخوبی رفع ہو جا و گئی متف دسمہ ملی جا ننا جا ہے کہ جس علم مین جس جنر بحث اوربیان بوتانهی و بهی چیزاوس علم کی موضوع کبلای سے جیساکہ علی نوین کلاو علام كابحث اوربيان موتاب سواسط علم خوكاموضوع كلمدا وركلام كبلا الب ويسابي كم صوفيه كاموضوع افعال فلبيهب اومسيكو وجدانيات بمحى كيتة بن مضرت لانفا مراثنا قدس سراه نے شرح مساوالشبوت بین اوائل کتاب مین ایسا ہی فرمایا ہمواور سی فعا تلبيكواحوال يمى كيق بين طبيساكه ا معال جوارح كواعال كيف بين اسى مضهوان كوتعوف ین علوم صوفیہ کے بیان بین فرماتے ہیں کہ علوم صوفیہ کا علوم احوال ہے بینوعلوم تصو مین احوال کا بحث اور بیان ہوناہے اور اعوال جو ہیں سو میراث ہن اعمال سے او احوال کا وارث وہی تنفص ہوتا ہے جوا عال کوٹھیک ادر درست کرتا ہوا ورا عال کے تخبيك وردرست كرنے كا شروع اون اعمال كے علمون كابعنے الحكام شرعيہ فقهر يحانيا ہوا صول نقیسے بعنے قرآن حدیث اجاع نیاس سے اوروہ اعمال میہ ہیں صلوۃ اور صوم اورسارے فرائنس بیبان تک که علم معاملات مجی آمین واخل بین جنسیاکه للا<sup>ق</sup> اور نخلے اور بیچ کے احکام اور بالکل جرکیرا نٹرنغالی نے واجب اورستیب فرما یا ہجا ور امور معاش بين سي محيك على سي بند كيولا يرواكرنا ورست اليين سع وه سيكسيارك محام شربیت کی علمین وافل بن اورسی سب علوم سیکنے سے بین انتہی اورتصوت کی ي مِن جو كيوكمات اشاره كابيان كرت بين شل مع تفرقه تنظي مستاد تجرونعزيه

لدأس فقير لمحدياأس وبوانے يا وس جوگی کے کہنے سے گانجا يا بھانگ يا شراب يي ليتے بین بیان کک که بعضے وضوعنس روزه نماز چھوڑ دیتے ہیں اور عبیبی منقول نہین ویسڈی و کی کر بعضے اوگ حتقد بن مجلتے ہیں مثلا کو ائ قرمی کی طرح سوآ واز کا لناہے یا کو اُن آریکی سی آ واز کا لنا یاکوئی ناکے جماڑو دینے کی سی آواز کالتا ہو ایکوئی ہونٹھ بند کرے جماتی کے اندرسے آوا كالتاب ايسے او كو كے متقد بن جاتے بن اور بعضے لوگ جوكيون كا شغل سكور كے فخ ارتے ہین کہ ہمکو جو گیون کا شغل بھی معلوم ہے اور یکا ل جہالت ہموا ورا سلام خیوبی فیے اورکیے رہنے کی نشانی کیو کلہ کا فرکے یا س اسٹدکے ملنے کی اگر را ہ ہوتی تو وہ فرنر بتااو و و سرے بیہکدا ہل اِسلام کے باس شغل کی کو ن سی کمی و ن ہی جو کا فرسے شغل کی خم کی ماجت پڑی اہل اسلام تو توریت اور انجیل جواللہ کی کتاب اور سیا کلام ہے اوسے معتاج نہیں کیونکہ قرآن شریف نے اورسب کتا ہون کی حاجت باقی نرکھاا ور توریت انجیل لیے بھی قرآن مٹریف کے محتاج ہیں تواہل سلام جوگیو سکے شغل کے جوزے کا فراور ہے کتاب ہین کب محتاج ہو سکتے اور بعضے لوگ سن لیئے ہین کہ وکراور شغل کاانجام می<del>ہ ہ</del> کہ انحد باجاس پڑتا ہے اور ہیہ ہات محض بے اصل اور دین کے خلاف اور شیط ان وسواس ہے اور میہ بات بھی کفارسے سکے کتے ہین سالک کو کھیل باجے سے ک کام سو ہِس رسالہ کو دیجھ کے بیہ سب لوگ بھی ہوستیار ہوجا وینگے اور بیم ہات مشہ<del>ور ہ</del>ے کہ در ویشی کاعلم سینہ سینہ چلا آتا ہے سفینہ بین بینے کتاب بین نہیں ہے سو اس جموعظ ی حقیقت بھی معلوم ہوجا و گی اور بیضے ناوا نون نے جواپنی شعر میں اللہ سبحانہ کی شان مین ہے ا دبی کرکے اہل ا سلام کے عقا مُرکے خلاف کہا ہو کہ بیرہ بڑاتعجب ہوکہ یو مرمین سما تاہے بیعنے مخلوق مین خالق سمایا ہے سو ہیں بات جموع اور کفر کی بات ہونا بھی کھل جا 'یگاا ور دین کے میٹیوا اورا مامون نے جو کئی مرت دسے بیت کیا اور طریقت سیکھا ہم سوائے خلات جو بعضے نا والی کہتے ہیں کہ مرج ایک شخص سے ہوسے اور ہرای شخفاہ

19

وقرن بو ذكراور تلاوت قرآن بين كيلن ذكرشال سے زبان كى ذكراورول كى وكروونو وای الله تعالی کی حضوری اسطرح حاصل ہوتی ہے کہ بے دسیلہ لفظ کے ول سے ركرب بعن الله كودل سے بادكرے ياكسي ايسى لفظے وسيله سے زبان سے ے کہ اوس لفظ کے بولنے سے اللہ تعالی کی دات پاک سمجہ بین آجا ہے مثلاً بفظالته بااصد باسميع إبصيروغيره كاكرأس لفظك بوسلنے كے ساتھ ہى أس أ كوسجه جاتا بمرسواس وونون فرجا وكركرنا موجب التغات مدركه كاطرف أس جی نه وتعالی شانه کے بی مدر کہ کہتے ہیں اوس مقام کوسبین عقل بر بینے اوس <sup>وزن</sup> رکھے وکر کرشیے اللہ تعالی کی ذات یاک کیلون عقل التفات کرتی اور متوجہ ہوتی ہوا ور ب ذات اوس سبحانه ونغال كي متقت البه هو لي بيفيحب وس ذات ماك كبطون عقاسة التفات كباتب وه ذهت حاضر بهوئى اورعقل كواوستكے حا ضراورموج د ہونيكا با حاضر ہونیکا یقین ہمیشہ برا برا وسکوحاصل ہوتا ہتخب حکم ہم صعبتی اور ہمنشینی کا پیدا کرنا ہے اورا مند نغالی کی صفات بشریت کی صفات پیغالہ آتی ہو بینے اللہ نتالیٰ کی اخلاق بیلے خصلت کے موافق اوسکی ا**خلا***ق ہوجا***تی ہوا** ور تَعَلَقُوا بِإِخْلاَقِ الله ايني خصلت كموافق بناؤ اس حديث كامضون أسطحي من ہے اس مضمون کی شرح بہرہے کہ اللہ تعالی کے جواسمای صفات ہیں متل رحمن اور رحیم اور ملک اور تفدوس وغیرہ کے سوحب کسی نام کے معنے کو بجہے اورا وسپرا عتقاد کرے بندہ اپنے سب کام کو اوس نام والے برحیوں اور بانكال سطح جناب بین صدنی دل سے متوجه نبو اوراوسی میرنوکل اور مجروساکرگر اورا وسطح غيرس مدد نه جاس اور كبطرت متوجه نهونب بندس مائح تعلق سیداکیااورجب بزرے نے اوس نام سے مضمون کے موافع ع یا ورا دس مضمون کے موافق اپنی خصلت اور حال اختیا کیاتب بند سے

وجد وجود نواجد غلبهسا ووسكر صومحوا ثبات علم البقين عين البقين مت البقيرة في عبيب شهود ذوق شرب رى محامره كاشغد منا بره طوارق بوا وي بوا وه واتع قاوح طوالع لوامع طوابيح لموسيح لموين مكين نفس كا ورجو كجيه مقامات كابيان كريت يبين شل توبه ورع تقوي ز برصه فقر تشكر خوت رجاء توكل رضاء تواضع خشوع اخلاص بقین و كر وغیره سكه اور جركيمها حوال كابيان كرميته بين مثل مجهث أنس حياء اتصال قبض بسط فناء بقاء كسو مب احوال قلبی ہیں مبیاکہ آگے جل کے معلوم ہوگا انشاء اللہ نقالی انہیں احوال ورست كرف كيوا سط سلوك الى الله اختيار كرنا بوناب سلوك كيت بين الله كى راره چلنے کواور سالک کہتے ہیں اللہ کی راہ چلنے والے کو اور سالک کو اہل طریقت بھی کہتی ہو اورسلوك اورطربقيت اورسلوك اورابل طربقت ايك بهواب سلوك كي حقيقت فيتح الغرر معمون سے دریافت ہوگی سنوسلوک الی اللہ بوسلتے ہین اپنے پاس للہ تعالیے کی حضوری طلب کرنے کو بینے سالک اوسی را و چلے کداوس را ہ سے چلنے سے سالک کا ايساحال بهوجا وس كه الله تغالي بردم حاضراد رموجو داو رياس اورسا تحمعلوم بهو اسطور بركدكو بأكدا وسكوو يجتنا بي جيساكة المحضرت صلح الشعليد وآلد وسلم ا وصحابه كما ركا طال تعاادر يبي مقام مشاهره كاب اور جونكه الله تعالى جسيت اور استنطح سارى لوار مى پاک ہے سیواسطے اوسکا حاضری معلوم ہونا بندیکے یا س مین طریق مین سے ایک ظرت کے ساتھ ہوسکتا ہواور تبینون مین سے ایک بھی منہو تواُوسکا حاضر علوم ہو ما مكن نبين بهلا طربق تصوّر ب جسكوعرف شرع مين نفكرا ورابل سلوك كواصطلاح من مراقبه اور برانی بوسلته بین دوسراطری و کرسے بین الشہیمانه کو یا دکرنا تیسراطری ا وست كلام كى الماوت ، وا ورجو نكه سپلاطريق بيمغ مراقبه بمي حقيقت بين وكرا وريا وقلبي برسوسط البهي وكركوبمي يبطيط واتق بيعنه مراقبيك شال سيحبته بين بيعنه ذكرا ورمرا فبه كوايك عليتة جبن اودالثد نغالي كي حضوري طلب كرسيز كى را مكوا عتقاد كرسته بين كه دو امرين مخصرا ور

ساوتون كلا وأكرناا مثدسيحاندك نزويك بهبت محبوب اوربيند بحاورنفل إوا نز دیکی د هوند مینا بهی براعمد نتیجها ورسبت بزرگ درجه رکمتیا به کیبو کمدنفل ع وخ عادت كاجو كحد نقصان موتا بوسو بورا بوجا تاب اور بميشه ميرا بنده ومونڈ معاکر تا ہے نعل عبادت اداکرے بیصنے فرص عبادت جومجکو مہت محبور ا وسکوتوا داکرنا ہے اور میری نز دیکی کے شوق اور محبت کی جوش اور میری میاوت کی لذت سے نفل عبا دت جواوسیر واجب نہیں ہے ا ذاکیاکر "ماسمے یہا ان کک ک مین دوست رکهتا بهون اوس بند مکوم حرجب بین دوست رکهتا بهون تب مین ہوتا ہون اوسکا کان کد سنتا ہے او سے اور ہوتا ہون اوسکی آنکھ کہ ویجتا ہے سے اور ہوتا ہون اُ سکا یا تھ کہ کیڑتا ہے اوستے اور ہوتا ہون اوسکا یا نوُن کہ عِلتا ہے اُستے اور بیفے روا بتون میں ہو دَفُوا دُ کَاللّٰذِی یَعْفِلُ بِم اور بہوا ہو اوسكادل كه وريا فت كرتا ہے أسبے وكيسًا نُهُ الَّذِي يَسُكُمُ أَبُّهِ اور بُهوتا ہون اوسكی زبان کہ بولتا ہے اور سے اور اس حدیث کے آخرین بعضے روا بتون مین راوی ہہ بھی زیادہ کرتا ہے فَبَیْ یَسْمُعُ پھر مجھے سنتا ہی وَ بِیْ یَبْصُمُ اور مجھے دیکہتا ہو دَ. بِيُ يَبْطِيثُ اور جِمِهِ كِيرٌ مّا ہى وَبِي بَمَيْشِي اور بجھے *جاتا ہے بینے نہین سنتا ہواور* نہین ویجہتاہے اور منہین سچڑ <sup>ت</sup>ا ہے اور *کسی چیز کے طرف نہی*ن ج**ا تاہ**ر گر میہ ک*رحیٰ* کی خوشنو دی اوراوسکی بندگی او سکے لحاظ بین رہتی ہے اور وہی اوسکی قصود ہو ہے اوراوسکی ذات پاک اوسکی نطر بین حا ضربہتی ہے اور ہی حرتبہ کے اول مین اس مندے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موا فت علی ہوستے ہیں کیونکہ ہیں بندیے کی نیت یبی بوتی ہم که اوسکا حکم سجالا وین ا ورا وسکی نز ویکی حاصل کرین ا ور آ<sup>س تب</sup> كة آخر مين ميه مونام كه اوسكي توحيد مين فنا موجا تاسے بعني اوس ماك وات ا و سکی کگ جاتی ہے اوراینے کا ان آئمہ کرتھ یا نؤن دل زبان کا خیال اور

تخلق ماصل کیابس ہی کو تعلن اور تخلق کہتے ہیں اور تخلق ی صیفت ہیہ ہم کہ بندہ الشريقالي كسماى صفات ك مصفے كم موافق الدى خصلت اور جال كو درست ارے اور و خصلتین اینے بین حاصل کرے اسکے میہ معنے ہیں کہ استرفقالیٰ کی او صفت كايرتوا ورسايه ايك طوركا بنديك حال موافق بندس يريرها المح متلاهم رجیم کا پرتو بندے پر پڑتا ہم اوروہ بندہ اللہ نقالیٰ کے بندون پرمت کرے لگتا ہم بهان تک که اوس بندے پر رحیم کالفظ طا ہر بین بول سکتے ہیں اور پیہ حنینین ہیں کہ جیسی صفت استر تعالیٰ کی سیا بعینہ ویسی ہی صفت بندی ہوجات ہے اورا لله تعالی کے افعال بندیکے افعال برحاکم ہوجائے ہیں یعنے کوئی کام اپنی اراو سے سے نہیں کر تا اور ہی صنمون کا بیان اس حدیث بین ہی جومشکو ہ مصالبیج بین باب وکرا مندعز وجل والتقرب الیه کی پیلی فصل بین ابو ہر برہ رضی المندعنہ سے روایت ہوا وسنے کہا فرمایارسول شصلے الشیعلیہ وسلمنے اِتّ اللّٰہَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَكُوْى لِنُ وَلِبًّا فَظَنُ اَذَ نُتُهُ بِالْحُرْبِ وَمَا تَغَرَّبَ إِلَىَّ عَبْرِى بِشَيًّ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْكَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبَدِي يَنَقَلَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى ٱحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سُمُعَة الَّذِي نَيْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَكُ لَا لَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي بِهَا وَإِنْ سَالَئِنْ لَا تُعْطِينَهُ وَلَئِنِ اسْتَعَا ذَيْنَ لَا يُعِيْذَ نَهُ وَمَا نَوَدَّ دْتُ عَنْ شَيْ اَنَا فَأَعِلَهُ نُوَدُّدٍ فِي عَنْ نَفِيلِ لَمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمُؤْمَّ وَأَنَا أَكْرُهُ مَسَاءَ تَهُ رُوا هُ الْجُنَارِي میشک الله نغالیٰنے فرمایا جوشح*ض که وشمن رسکھ میرسے دوستون بین سے کسی دو* و تو بیشک بین اوسکو خبرویتا ہون لڑائی کی اور میرحی نز دیکی مذر و ھونڈ ھی میرے ندے سا ننہ کسی چیز کے کہ محبوب زیادہ اور پیندیدہ زیادہ ہے میرے نزدیک ویں چیز سے کہ فرض کیا ہی مین نے اوسپر کیلئے تیری نزدیکی وصور ڈرصنا فرض ادا رے مجکوبہت محبوب بی نفل اداکرے میری نزدیکی و موز برسے سے کیو کرونسون

تعالیٰ بربولتے ہیں متل خضب اور حیاا ور کمر وغیرہ کے اور اے سعنے یہم ہیں ک تھے کے توقف اور دیرکرنیکی طرصے مین مومن بندیکے کسی کام مین ویر نتین ک ہوں گراوسکی روح کے قبض کرنے بین کہ ہیں کام بین بین توقف کرتا ہون بیانتا لها وسیرموت آسان مبوجا و سے اور اوسکا ول اوسکی طرف ماُ مل ہوا ورا وسکامشتا ہوا ورموت کے سبسے مقر بین بین واخل ہوا وراعلیٰ علیین میں حکہہ لیوے اور تورخ نے کہاکہ ترووسے مراو ہی مومن بندے سے موت کی کرا ہت کا و ورکر ناا بنی لطف ورمبر بانی اوس بندے پر ظا ہرکرکے تاکہ اوسکے جی سے موت کی کرا ہت تخاج و يبهمال سطرصة ماصل بوتا بوكرمومن بندس كزد كبحق تعالى في فوشنودى او بخشش ی بنارت نابت ہو جاتی ہے اور ہیں حال کے پہلے بہت سے حال ہوگذر بين جيسے مرض اور بوٹر صابا اور فاقدا ورجگہہ سے سلنے دوسانے کی طاقت کا سلب ہونا ا وربلا کی سختیان که بیبرسب چیزین بندس پر دنیا کی مفارقت کوآسان کر دیتی مین ا ورونیاسی وسنکے علاقه کوقطع کردیتی بین بیهان تک و نیا سے نا مید ہوجا تا ہجا ورج الله تغالى كے پاس ہے اوسكاا ميد وار ہونا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ فركور چيزون كے بہے بخشش ورا نعام باتی رہنے والے کے گھر کامشتا ق ہوتا ہوسوا وس تعالیٰ سے ابنر سی کام کوتر و دکرکے فرما یا نتہی کیکن تقرب پیدا کرنیکا یہ طریقہ اوس تعالیٰ کی فات لیوا <u>سط</u>ے خاص ہو آگر کو ئی شخص جا ہے کہ جس*طرے سے الشد*نغالیٰ کی دکراور یا دکرے اللہ تغالی سے تقرب بیداکر تا ہے وہیا تقرب و وسرے مخلوقات سے بیدا کرے تو یہ ممکر نہیں اس میں سب بوکہ اسطر مے تقرب پیدا کرے کے واسط جے تقرب پیداکیا جا ہوگا اوسطے واسطے و وجیز چا ہتی ہے پہلے اما طاعلی ذکر کر نیوالو بکی دل اور زبان کی ذکر پرا وسکوه صل موناکه با وجوه مختلف بهونے مکا نون اور و فتون اور مرکون اور بانونگر امرذكراور يادكرنيواكى ول اورزبان كى فركراور يادگومعلوم كرس ووسرس قوت

وشمطلى نهيانى يتبااورحب بنده إس مرتبه كوبهنجنا بح تب إس معب كداوسكاا الوها موجاتا ہجا ورنزا بندہ بن جاتا ہے اوسکی دعا قبول ہوتی ہے جیساکہ فرمایا اوراگرسو<sup>ال</sup> کرتا ہے اور مانگتا ہم بیمہ بند ہ جھے میشاک مین اوسکو دیتا ہون جواوسکا مطلوب ہوتا ا وراگر بناه دُوهو نُرُه مقاہے بیم بندہ مجھے کسی بری یا کمروبات سے مبینک پناہ دیتا ہو مین اوسکوا ورجو که میهه بناه دیناا ور*حد میث کے شروع کامضمون ولایت* اورمجست وگرمین تنها اسواسط <sub>ا</sub>س حدیث کے آخرمین مجی و ہی مفنسون میان فرما یا جسے مو<sup>ن</sup> بند کمی ولایت اومِحبت سجهی جاتی ہے فرمایا کہ بین متر دد نہین ہوتا ہون اور توقف مبين كرتا هون كسى چيز سے كەين اوسكوكر نيكو بهوتا هون بعنى جب بين كوئى كام كأ بوتا ہون تب مجکو ترد د منہیں ہوتا جیساکہ مجکورود ہوتا ہے مومن بندیکے جات م ارنے سے کہ مومن بندہ موت کونا نوش رکہتا ہوسینے آدمی کی خلقت ایسی آ پڑی سہے ک موت سے خوانخواہ ڈرنا ہے اور او سکوموت ناخوش معلوم ہوتی ہے اور مین ناخو*ت* ركمتا بون اوسکے غیناک کرنیکوا وربعضے نسخون میں پہرلفظ زیا وہ ہحرو کابد الامنہ ا ورا وسکوموت سے چارہ نہین ہے بینے بین جو اینے بندے سے محبت رکھتا ہون ہوا ا وسطے ارسے بین ترودکر تا ہون ہیں سبہے کہ بند کیوموت ناخوش معلوم ہوتی ہے لیکن موت سے چار ہ نہین اور البتہ مرنا ہوگاا ور مرنا بھی بڑی گخشش اور بڑے درجے ین بہنچا نیوالا، بوکدا سُدتعالیٰ کے قرب اورخوشنودی کے مکان مین بندہ جاکے حا ہو اہے روایت کیا ہی حدیث کو بخاری نے اب جاننا جاہئے کہ برور وگار تعالیٰ وقعد کی شان مین ترود کالفظ بولن درست منہین ہے کیونکہ ترود کتھے ہیں ہیں ہا ت کو کہ کیٹ كام كرسنا ورنكرين بين دوارا ده اورخيال دل بين يمسكك اور بس لفظ كابولنا الله تعالم کی شان مین ہیں راہ سے ہج کہ ترو د کا انجام اور نہایت توقف کر ناا ور دیر کرنا ہو ماہ کو اور ہن کام مین اللہ تعالی دیرکر تاہے اور سیطرے ہے اورصفات مخلوق کی حوالت

نب و رسکی د عا قبول کر<sup>تا</sup> ہون اور حب صاحبت مانگتا ہے تب اوسکی حاجت برلامًا ہو<sup>ن</sup> وربهبت صيح سيرسي كديس فرما شيسه مراد بهي رجا اور أميد وارى عفوا وركرم كي ا گرعفویی میدر کهتا ہے تو عفوکر تا ہون ا وراگرعذاب کا گما ن کرتا ہی توعذاب کا اہو مگر معرح فرمانے مین اشارہ ہو کہ عفوا ور کرم کی رجا اور آمید وا ری کو ترجیج سبے ا در رجا کی حقیقت میہ ہے کہ عمل کرے اور کوئی خدمت بجالا وے اور اوسکے قبول . بونیکی آسید رسکھے اور جوشخص ک*ه کو ئی عل نه کرے اور گناہ اور سرکشنی کرے اور مبت*غفا ا در تو بدند کرسے اور نیکی اُ میدر کھے تو میہ نری آ رز و ہے اور سر داو ہم کا بینا غرض جلا ین الله متعالی کے لطف وکرم سے ناا مبد ہونا نجاہئے اور بعضون نے کہا ہوکہ پہان ظن سے مراویے علم یقینی میعنے مین بندیکے یقین کے باس ہون اور بندیکا علم سیم کها و *سکا بازگشت <sup>ا</sup>مپریطرف ہواد ر*او *سکاحساب لینامجیرہے اور جو بین سنے* اولیکے واسطے تقدر کیا ہے خیرا ور نترسے سوالبتہ ہونا ہے بعنے جب بندہ سب کام کاعلات بح*ے ہجتا ہوا ور تو حیدے م*قام مین قرار کیاتا ہ*ی جب سیرے قریب ہوجا تاہے ہطر* برکہ جو د عاکر تا ہے میں قبول کتا ہون یا او سکے ہ*س علم سے بہیرمرا د ہے کہ* بند **، مبا**تباہ ک<sup>ک</sup> ین اوسکے سانتہ ہون حب وہ مجبکو یا دکر تا ہی یا اوسکے ہیں علم سے میمہ مرا دہمے کہ نبوہ جانتا ہے کہ بین اوسکوا وسیکے پوئٹیدہ اورظا ہرعمل پرنصبردیتنا ہون اورجب پرہیسے ہو کئے تب اسکے بعد کی جوعبارت ہین سوا دسکی نفسیر ہونگی جیساکہ فرما یا اور میں بند *سانهها درا وسطح قریب بهون اوسکی روزی اور نفقه کی مرّ دکرسے اوراوسکے دل مین* اینے حضورا ورننہو دیعنے حاضر ہونیکے بۈر کود اخل کرکے حسوقت کہ بنیرہ مجبکو یا دکڑا ہے پیمراگر بادکر"ما ہمی بندہ بجہکوا سبنے جمی مین یسنے جیکے یا دکرتا ہون میں اوسکوا پنی ذہ بين يعفاوسكو يومشيده ثواب ديبا هوك اورا وسطح ثواب كنابت كربيجا مين خودا بنی دات سے ستولی اور کارساز ہوتا ہون سطرے برکداوسکو کوئی نہیں جاتا ہو

سزدیک ہونیکی اور ذکر کر نیوالے کے مدر کہ بین واخل ہونے اور اوس مرسے کو یُر لرنیکیا وسکوحاصل ہوکہ وٰاکرے مدرکے بین استے سوای کسیکا خیال باتی نرہے اور ذاكركى صفت جوس جسطرح منا وتجعنا يكونا جلنا وغيره صفتين اوس صفت كاحكم ميدا رئیکی قوت او سکوحاصل ہوکہ عرف شرع بین <sub>ا</sub>سکو دیوا ور تد لی ا ورنز وال و رِو<del>لِ</del> يعنوخوب نزديك بهونااورأ ترنا بولتے بين آوريپه د و نوصفت اوس تعالیٰ کی زات پاک كا خا صهب يمبركسي مخلوق كو حاصل نهين كان بعضے كافرلوگ اينج بيعضے معبو دوں۔ حق مین اورسلما نون کے زمرہ مین سے بعضے ہیر برست لوگ اپنی پیرون کے حی<sup>مین</sup> يبطيح يركويين احاطه علمي كونا بت كرت بين بينے جانتے ہين كه وسے دورا ورنز د کی بات سنتے اور جانبے ہین اور حب کوئی او نکویا دکر تا اور کیجار تا ہے تب جان جا ا ورسُن سبنتے ہیں اور اسمی عتقا دیکے سبب سے اپنی جتیاج کیوفٹ او نسے مردحاہتی ہین لیکن کیجہ ہوتا نہیں اور حقیقت بین مشبہہ مین پڑگئے ہین اور اوس ہشتیاہ کوا بیان ہِسِ مقام بین اجنبی ہے اور ہِسی دوچیز کے سبسے سلوک کا کارخانہ تمام ہوتا م ا در نبیس تومکن منه تفاکه بند ورب کے ساتہدنز دیک ہوا ورہبی و وچیز کی طرف شارہ فرایاب اوس صریث صعیر بین مبکومحدثین کتاب السلوک والتقرب الی سند کے شروع ين لات بين وه حديث يبه ب جومشكوة مصابيح بين باب وكرا للدعز وجل والتقرب اليهسك يبلي فصل بين ابو هربر ه رضى الشدعنه سے روايت ہموا و سنے كہاكہ فرما يارسوال ش سل بسُرعليه وسلمن يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَاعِنْكَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكُرُ فَانُ ذَكَ إِنْ فِي نَافِيهِ ذَكَرُ تُهُ فِي نَفِينَ وَإِنْ ذَكَرَ فِي مَلَاٍ مِنْ مُرَدَ كُرُتُ الله مَلَاِ حَيْرِ مِنْهُمْ مُنْفَقَّ عَلَيْهِ وَمَا مَا سِهِ الله تَعَالَىٰ بِن نرويك بهون البينے بندے ك كمان كركه وه جمع ركمناب يبنوجب إبناكناه بخشوا تا بحرتب اوسكاكناه بخشأ بولج ب تو به کرتا ہے اور گناہ سے باز آتا ہے تب اوسکا تو بہ قبول کرتا ہون اوجِبْ عاکرتا ہج

وصفرت من عز وعلاکی وا ش کاخاصه به وکه اپنر! وکر نیوالے کی طرت نزول فرما<sup>۳</sup>ااوزرز ہوتا ہوا ورا وسکے مدرکے کو برکر "ا ہے کہ میرد وسری چیزگی سائی اور عکبہہ باقی نہین ہی ورا وسطح باطني لطينونيرغالب بهوناسه يعنه اوسطح بالمن بين الشربي كاخيال بجأ ہوا درا ہی روح کوالٹرہی اللہ نظراً تا ہے اور ہی واقعی تقین نزدیک ہونے کے ، سے اللہ تفالیٰ آومی کی روح کی روح کا حکم پکوٹا ہے اور جوعلاقہ کہ روم رن کے ساتھہ ہم وہی علاقہ اس نزدیک ہونے کو اوسکی روح کے ساتھہ ہوہ وسرسه مخلوقات برجندكه روحانيات جون اول تواوسكوعار محيط حاصلنه ر مروکر کرنیوالون کی ذکر برخبروار ہوجا وین اور د وسرے او نکویم قدرت نہیں کرا بیشه *ذکر کرنیوالو*ن کی روح پرغالب **هوجاوین او را وسکوا نیرفا بو بین کرلین مخت** سرم مخلوقات كوايك كام بين شغول بهونا دوسرك كامست بازر كمتا بهوا ورا تعالع کوئی کام دوسرے کا مرسے با زنہین رکھتا اب پہلے جا نیا جاہئے کہ جب نک ئی بات جی بین رہتی ہے اور اوسکو بولتا منہین تب مک اوسکو کلام نفنسی کہنم ہم وس بات کو بولتاہے تب وہ کلام *تفظی کہلا "اسے سوحت سبحا نے کلام بھی* ہم ہین کلا منسی اور کلام لفظی اور قرآن شریف جو ہے سوکلام لفظی سب در ُوکرسے اللّٰہ تعالیٰ کا قر ہجس صورت سے حاصل ہونا ہے وہ صورت بخوبی ڈبی نشین ہوگی *لیکن ہُس تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سووہ ہس سبب سے اوس تع*الیٰ مع قرب کی موجب ہوتی ہے کداوس کلام کی لفظین اسے شفے پر والالت کرتی ہین یعے اون لفظون کے پڑھنے سے اون لفظو سنکے معنے شبھے چاہتے ہیں اور وہ سب معنے ایک مدت مک اوس نقالی کے علم مین خلعت کلا مرمنسی کی بھر کے اوسی صفا فاتبدين سے ايک صفت ہو سئے تونس و مفطين اوس تعالیٰ کی صفات ذاہم مین سے ایک صفت کو تلاوت کر نیوالے کے مدرکے کے نزد کی کرویتی ہن اواک

نہ فرشتہ اور نہ اوس بندے سے سواکوئی اوراگر بادکر تا ہے بند ہ مجبکو ایک ج ین آدمیو کمی یا دکرتا مهون مین او سکوایک جاعت مین جو مبتهر ہین اوس وليعنه مقربين فرشتونكي حماعت اوررسولونكي ارواح كي جماعت مين بيهر عدمين بخارى الم دونون مین سے اور اِس حدیث مین دلیل ہو ذکر حبرکے درست ہو سے کی اور سی بات کااشاره ام دوسری مدیث صحیح مین جومحدثین کی سلوک کی کتا بونکی مرفتر ب وه مدیث بهرم جومشکوه مصابیح کے باب اور فصل مذکور بین ابو در رضی العظم وابت، وا وسف كهاكدك فروايا رسول لتدميك الشرعليه وسلمن يَقُولَ للهُ تَعَالَىٰ مَنْ جَأَءُ مِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُراً مَثَالِهَا وَآنِهِ بَدُ وَمَنْ جَاءَ مِالسَّبِنَةِ فِيزَاءُ مُسَّبِّةٍ وَثُلُهَا آوْعَ اَنَعَرَبَ مِنَّى شِبْرًا تَقَرَّبُنَّا مِنْهُ ذِراعًا وَّمَنْ تَقَرَّبَ مِنْيُ ذِراعًا تَقَرَّبُ مِنْعَامًا وَمَنْ أَنَانِ نَبْشِنُكُ تِبِيُّهُ هُزُولَةً وَثَمَنَ لَقِينِي بَقُلْ بِٱلْأَمْرُ ضِ خَطِيئَةً كَا يَشْكُ إِ شِئَّ الْقِیْنَیْ بِیشْلِهَا مَغْفِرَ فَا دَوَمُسْلِوْ فوا الهجوالله تنالی چیخص *کدلاہے نیکی ا*وع**ائیک** رسه توا دستکه واستط هم د وگونه توا ب س پایسکی کاا ور زیا ده بھی دیتا ہون حبکوجا ہتا وسیکے صدف اور اخلاص کے اندا زیسے موافی اور جرشخص کدلاوے بری اور علیم کرکے نو برلا بری کا ما ننداوس بری ہے ہے بینے ایک بری کے برلے ایک عذا کے ثر دينا هون ورطلق اوس برمي كابرلانهين ويتاا ورجو خف كدنز ديكي وصورتها ب بمحصابك بالشت برابرنز ديكي فرعوز لمعتا بهون مين ادسكي طرف ايك فانتمرا براوره شخص که نزدیکی د معونٹر هتا ہے جمعے ایک ہمتھ سرا پر نز دیکی قومیو ٹرمعتا ہون میں اوسکی طرف ایک با کا برابر باع کہتے ہیں د ونون کی تھے کی درازی کواور جو تنف کہ آوسے میری طرف چلتا بوامن آنا مون ادسکیطرف دورتا موا اور جوشخص کدمیری طاقات کم زين بحرگناه كيكي مبال مين كه وه شرك بحر تاري موا ورميرا شركي كسيكونه عظراما بيونيا اوسكى ملاقات كرام مون اوسى ما نندسيفي زيين بحرمغفرت ليكے روايت كيا سكوسلم ف

مرصاص ہوتا ہے بخلات وکر کی لفطون کے اور فکرا ورغو رکے مضمون کی صورت کے ک وہ ہتدر خالی کرنیکی محتاج مہیں ہے خالی کرنیکے پیہ سنے کہ قاری کا یسا حال ہو او له قرآن کی الفاظ کو بلا وا سط حق سبحانه سے سنے اور قرآن کی قرأت میں تد براورغور کرنیکا بیا نه مرتبه ہے اورا وس لذت مین ایسا غرق ہو جاوے کہ نحوصرف وغیرہ فنون کا ورا بنی زبان اورا بنی جان کامطاق خیال نه باقی رہے <sub>ا</sub>س بیان سے صرب سلطان الشائح نطام الدین اولیا قدس سرہ کے قول کا بھید کھل گیاکہ جب لوگون نے آہیے پوچها که کلام الله بین مشغول رہنا فضل ہے یا ذکر بین فرمایا فداکر کو وصول جلد زیادہ ہوتا ہے کیکن اوسکے جانے رہنے اور زوال کا نجمی خوف ہے اور تلاوت کر نیوالے ک تِ دیرین وصول ہونا ہم لیکن اوسکے زوال کاخوف نہین اور وصول کے معنے شا ہر کی بیان بین معلوم ہو گھے انشاء اللّٰہ بقالیٰ مقدمہ کے شروع سے پہان تفسیر فتحالعز يزكامضمون ہے جوسور' مزمل كى تفسيريين بيان فرماياہے اوراوسين جومو تموري حديثون كي عبارت تمين او نكومشكوته اورشعة اللمهات شرح مشكوة سع يوري يو لکہا ہوا <u>سطے</u> کہ اون حدیثیون کے مضہون ہ*ن کتاب بین جابجا کامرآ وسینگے*ا وراوسی ورہ کی تفسیرین جو قرآن شربین کی قرأت کے "مربرے تین مرتبے بیان کیا وہ بھی چوکه مراقبہ کے متعاً م بین کام آو بھاا وسکو بھی گئتے ہین وہ بیبہ ہم فرماتے ہیں کہ قرآن فح قرأت کے تد ہر میں سب مرتبون میں چھوٹا مرتبہ میہہ ہے کہ مرخطا ب اور مرقصمانی فج ئتير مخاطب جانے بيعنے بيرہ جانے كه الله تعالے مجسے بات كرتا ہے اور بيرہ قصه محكومنا تا ہے اور تدبر کا علیٰ مرتبہ میہہسہے کہ قاری قرآن میں اللّٰہ نغالیٰ کی صفات اور مِغالِکو مثناً رے اور تدر کا سیاند مرتبہ میہ ہے کہ قاری قرآن کو صرت حق سے بلا واسطہ سنے نہی فائده ہیں سب بیان سی قرآن شریف کی لاوت سے اور دکر قلبی بیعنے مراقبہ سے اور زبان کی وکر مینون سے مشاہرہ کا حاصل ہونا بخوبی دہن نشین ہوگیا اور میہ بھی

. عورکی آمیزشل درانحا و کے س<del>بہے</del> و مصفت ذاتیہ تلاوت کرنیوا لے کی صفت ہوجا ہواسطے کہ وہ معنے تھیک ٹھیک او سکے مدرسے میں ٹھیرتے ہیں جیسا کہ وہ لفظین تھی می**طرح سے تلاوت کر نبوالے کی لفظین ہوجاتی بین اور اسطرح کا تقرب حق متعالی** ما تھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر کلام والے کا کلام بار بار پڑھنا اوراوس کلا ے مغیبون کوہمیشہ ذوہن میں نوب خیال کرٹاا سطر بھے توب کا موجب ہوتا ہے او تعضے آنار اوس کلام والے کی ذات کے پر مصنے والے کی لیافت سے موافق اوس ہلام *کے پڑھتے وقت ٹلیکتے ہین جیسا*کہ شنوی اورو وسرے ملفوظات اورمنظومات ا پڑھتے وق*ت ٹیکتے* ہین بلکہ عوام اور فساق کی ہنعار پڑھتے وقت بھی او بھے نفس کی کھیا ورآنا رشیکتے ہیں اگرنیک ہے تونیک اور اگر برہے تو برشیکتے ہیں اتنا فرق ہو کہ دورون کھ کلام ٹرصفے بین صرف وہمی کیفیات جو کلام سے طلا ہر ہوتی ہیں پڑھنے والے کے ذہمت ا جاتی بین اور کلام انہی کے بڑھنے بین اون کیفیات کے ساتھ وونون اور فرب واتی معی صاصل ہوتا ہے سوا سطے کا نڈرنعالی علم محیط رکھنا ہے اور قدرت و نوا ور مرلی او زفر ب ی بھی رکھتا ہے تو ذکر کرنیوالون کے حق مین جو کیمہ غیابت فرما تا ہی سوتلاوت کرنیوالوگئ *ق مین بطریت اولی عنایت فرما تا ہے ہیوا سطے کلام اللّٰد کی تر تبل کو ہس سور ہُ مز* ل مین ذکر برمقدم فرمایا اور میه بهی ہے کہ قرآن مجید کی ساری آئتین حت بقائیٰ کی وُک سے خالی نہیں ہیں جبیباکہ کلاشل ورتھیتی کیے بعد معلوم ہوتا ہے تو قرآ ن کی لاوس ذکرکے فائرے بھی رکھتی ہوا وربیرا ورمر شدا ورا و ستاد کے فائرے بھی سوا سطے ک لا وت كرنيوا ئے بين صفت الهيد كا أما ناا وراوس بقا لي كي حبل كتين بين حيكالمار نا قرآن کی الوت کیونت مقصد حاصل ہو اسے الی اتنا ہو کہ قرآن کی لفظون کو تحوصرف عانی بیان بر بیجا ور دوسرے فنو ک*ی طرف* التفات کر بیکی امیزش سے جو اُس صفتِ صیقت کیطرف النفات کرنے سے مانع ہوتی مین خالی کرنا بہت وشوارسے اور مہب<del>ت و</del>

صفتون مین سے ایک صفت پر ہر در و مین ایک دلیل رکھا ہم کہ سطرح کا غورا ورنفک علماہے راسخنن کے نصیب ہی یا میرسے و عدہ بین جومسلما یون کے واسطے اور و میں جو کا فرون کیوا سطے فرہ یا غور کرے میری یا دکروا ورئین نے جو بندون کے کمین كيفيت خوف اوطمع كى پريداكيا ہے كەمجېي سے خوف كرين اورمجېي سے طمع ركمين ال کیفیت کے پیداکرنے بین غور کریے میری یا دکروکہ اسطرح کا غورعوام متقبون سے نصیب ہوا ورجوا رہ بینے فاتھ یا نؤن کا ن آنکھ وغیرہ سارے عفیا سے میری یادم وراس یا وکرنیکا دو طریق سے بہلا طریق جوارم سے یادکرنیکا میرک برایک عضو بیرے منہیات سے کہ وہ منہیات اوس عضوسے علاقدر کمتاہم مجہکو یاد کرے او مجيءً دُرك بازر كھومتل اجنبی عورت اورام ذحوش نسكل پرنظر كرښيكے كه آنكھ سے متعلق ہے اور عیبت اور سخن چینی اور گالی و بینے اور حمد پی کینے کے کہ زیان سیتعا ہم اور بے حکم شرع کے مار سے اور قتل کرنے کہ فائھ سے متعلق ہے اور ہا جے اور راگ اور مجبوٹے قصون *کے سنے کے کان سے متعلق ہے اور نترا*ب خانے اور خا عور تون کے چکلہ میں جانے اور عاکمون کے پاس غازی کرنے کو بیعنے میغلی کھا ڈکو جانبیکے کہ با یؤن سے متعلق ہی اور زناا ور لواطت اور سحاق کے کہ شرم گا ہسے متع وا درحرا مرکما نسکے کہ ہونٹھ اور دانت او رسکتے اور معدہ سے متعلق ہجوعلیٰ نزاالقیاس وسراطرين جوارم سے يادكرنے كابيه كدجسوفت مين جس كام كابين نے حكم فرما ياج وقت میں مجکو یا د کرسے اورمیرے حکم بجالا نے کا تصد کرنے ہرعضوکوا وس کا بن شغول اومصروف كروكه إن سب صورتون مين مَن مُكويا وآتا مون اورتها، ہ بن میر بطر*ف متوجہ ہوتا ہے اور اگرچہ ہتھائے مدرکے اور دہن کا میری طرف مت*ے ہوناجو ہمواوسی کا ناخ میری وکر اور ماہ ہے کہ متبارا مرکہ اور وہن میرے ساتھ متعلق موتاب ليكن إس متومه بهو فيكساو مساب اورمتوجه مونا سيكسب

سمجها گیا که نلاوت اورز بان کی دکرمین بھی مراقبدا ورغور کی حاجت ہے اور حقیقت مین ذكرمرا قبه تلادت نازر وزه زكوة حج وغيره عبادت اوراحكام نشرعى سك بجالان اورس منہیات سے با زرسے بین اللہ کی ذکراوا ہوجائی ہے کیونکہ ذکرے معنے اللہ کویا و كزنااورإن سب چيزون مين الله منغالئ كويا و آتا ہے اور مبيباكہ عبادت اور حكام کابجالا اعبادت ا ور دکر بح وبیسامنهیات سے بازر مهنا بھی عبادت ا ور وک**رسے** توبیضے عبادت مین زبان اورول دونون کی ذکرا دا ہو تی ہواور بیضے بین فقط زبان کی یافقط دل کی ذکر ا دا ہوتی ہو بلکہ معضے عیادت بین ہمتھ یانون وغیرہ اعضا سے ذكراد الال التي سبع مينه صنون تفسير فتح العزيز كم مضمون سع خوب سمجيه بين آجا ألم ح وهُضمون يبه ہم فرما یا اللہ تعالیٰ نے دو سرسے سیار ہ سور و بقرمین فَاذْ کُمُ مُ یُ بِنَا آڈ کر کوئر اس بت کی تفسیرین فرمات ہیں بھریاد کر وتم مجہکومسطرَ حسے ہوسکور با سے مثلا میرے کلام کی الاوٹ کرکے یا حلقون بین و کرے میرے ام کو یا دکرکو اورحمدا ورسبیجا ورنکبیرا ورتهلیل کههے اور بیرنیک کام پربسما ملند کمیدے اور دا میرسے حضور بے کیف بین کمال نوجه اور ستغراق کے ساتھ بینی میرے حاضراور موجود بونیکی کیفیت جوجبت رنگ روپ صورت نشکلسے پاک ہجاور دریا فت نہین ہوسکتی سومیری اوس حضوری کاخیال دل سے کرسے اور میرے حا ضربون<sup>ک</sup> ا یمان کی آنجموسے دیجھے اوراوسی طرف متوجہ ہوئے اورمشا پر ہے وریامن غرق ہوکے میری یادکروکہ ہطرح کی یاد اہل سلوک اور اہل ہشغال سے تضیب ہے یامیری توحید کی دلیلون مین غور کرے اور میری ذات اور صفات اور فعال کی معرفت مین غور کرے اور اپنے بند ون سے جومعاملے بین کرتا ہون اوسکے ہمرار اور بجبید و ن مین غور کور کے اور میرے مخلوقات میں جو میرے محتین پوسٹیدہ ہمانیم غوركرك كرمر فرره من اپنى معرفت كى إيك را ه مين فظا مركر وى سے اور اپنى

﴾ ذكر يمي كرتا مبوكا سو ذاكر نهين لورا غافل ہے اگرچہ ایسے لوگ کچھ گنتی نشار کے لا کئی نہیں ہیں اگر يوكر بدايت عام منظورم اسواسط يرمضه وببي مذكور مبوا اور دوشخص احكام بجالا وككا اور نہیات سے باز اُ ہیگا اور ہے۔ تجارت کو حاکری مین متعول رہیگا سو ذاکر ہے اور ذکر کا فائده با ولیکا اور سیه تعبی معلوم مهواکه سرا قبه اور ذکر اور تکاوت سے اعظر نعالیٰ کی حضوری ورشابره عال بواب اورشابره عال مونے سے الله تعالی کم عبت عال وقی اور جب محب عالم دی ہے تب اتباع کرنے لگنا ہے مبیاکہ مثا ہدیمے بیان مین معلوم موگا تو اب جو کوئی سارکہ لی الشر مبطرصے اختیار کرے ہر طرح کے سلوک مین اصل غرطن اتباع کو سمجھے اور حب شخص كوانباع كالوراحصد ملامواسكوانيا مرت دمقرر كرے اور جوشخص احكام اللهم مرك مین تنل حبعه اور جاعات مین حاصر مبونے اور سار کی عیادت اور جنارے کی ناز اور عبدت کی جاعت مین حاصر ہونے اور روزے ناز ز کو ہ ج جہاد وغیرہ احکام حیب واجب مات ائکے اداکرنے مین قصور کرے اگر چی نفل عبادت ہی بین مشعول رہنے کے باعث سے اِن فرصن واجب سنت کے بجالا نے مین قصور کرے مثل*گا قرات مٹریف کی تلاو*ت میں خول رہے اور میں سمجد کے کہ حباعت کیواسطے عانے مین میری تلاوت مین حرج ہوگا اپنے گھ مین نا ز طره بے سالک نهین اور البیے شخص سے سرید مہونا اورا لیسے شخص کو ولی ہاننا ت نبین اگر چه امسے طرح طرح کی فرق عادت دن رات فل مهر ہواکرے الیسے ے رہنے مین اور اکسکے بذکور کا سون سے نا راحق رہنے مین وصول لی ہنم ہوتا ہے اورا پنے دل بین جو کمٹنج منص سے اعتقا د آجا وسے اور و ہتحف اتباع را نبو بلکر کسی سے شرک یا برعت بین گرفتار ہو اور دل مین ہید خیال آوے کا ہری احکا مربجالا نے بین تصور کرتا ہے تو کیامضا لکتہ باطن اسکا بہت ہے توا لیے اعتماٰ د کوٹ یطان کا و سوم س سیجے کیو نکہ عدمیت سے تا ہت ہے ب شرعی کو نگاہ رکھنا باطن مین آداب شرعی کے لگاہ رکھنے کی نشانی

ذكراوز يادكاركهتے ہين ہواسطے كه متدحه ہو نيكے سياب سے متوجہ ہونا حاصل ہوتا ہے ورحب تمرايسا كرواور مجكويا دكروبين تمجي تمكو بإدكرون اورميرا يإدكرنا بيهه بهجركه تمحآر حال پرایک نئی طرحکاالنفات اور توجه کرون اور متبارے حق میں ایک تا زمی عنا 🗝 خرچ کرون که اُس النفان اور عنایت کے سبب سے متہارہے معاش اور معادک ساری کام بن جا دین اورمتهارے سارے گنا مجور پین اور بمتہارے ورجات توہج بلند مهو ن اُورمتها ری قدر او رثواب کی لیافت زیاده بهوانتهی فائده اَب ہس<sup>با</sup>ین سے سارے قسم کی ذکر کا فائد ہ اور ذکرے سارے قسیرسجبہ مین آگئے اور میہجی معلوم ہواکہ منہیا کئے سے سیخیا ا ورا حکام کا بجالا نا بھی الٹیر کی ذکر اور یا دبین و نہل ہے اوررسول شد صلے اللہ علیہ وسلم کی یوری پوری ا تباع کی بیم حقیقت ہے جب ما تنما ئىيسوان سىيارە سور ئەحتىرىين ہو دَمَا كَكُوُ الاَيْسُولُ فَخُنُ دُوْ وَمَا نَهَا كُو عَنْهُ فَانْتَهُومُ ا ورجولا*ف مُنكورسول سوسلے بوا ورجت منع كرسے سوميور و وينوانحف* ئے قول فعل تقریرسے جسکا مرکا حک<sub>و</sub>نا بت ہوا وسکوسجا لا وُا ورحبسکا منع نابت ہو س جمورٌ دوتو قول منے حضرت کا فرما نا نلمل منے حضرت کا کا م ا در تقریر کے بیہ منے ک<sup>مث</sup>لا ایک شخص نے آنحضرت کے روبروکو بئی کام کیا یا کو بئی باٹ بولا ا در آنحضرت اور تطلعا ورخبردار ہوئے اوراوسکو منع بحیاا ورا وستے پخار نہ کیاا ورحیب رہم توا و سکو مقررر کھا یعنے جب منع تخیاا ورجب رہتر ہواوسکو آپ نے جایزر کھا ہس سب تقر يهة ابت مواكه برنسم كي ذكر جبر مويا خفي زبان سے موياول سے ياسا بيب جواات سے اکیلے بین ہویا صلحہٰ بین سب مشروع اور درست اور مفید سے لوڑ میہ بھی ٹابت ہوں لەمب مک بوری بوری اتباع نه کرے گا تب یک فاخ کی فی کا حکم بورا بورا نه اوامکا اورو تیخص بورا ذاکر منبوگاا ور جوشخص احکام کو سجانه لا فیری (ورمنهیات بین گرفت ار ر میگاشلاً نمازنه پر عیگا اورافیون پوست بجنگ بین گرفتار رسے گااورون را کے میتم

زياده تطف كى راه سيمكه أك مين تخلف اور رما اور نباوث نهقى اور دسوم اور عادات كامفيد مبونامولوكو ن ماری بوسواک مین نداندا اک کوکون کو انتارتعالی نے قبول کیا اور سیند کیا اسنے بنی کی صبح معے اور ایکے دین کے شیک اور درست کرنے کے واسطے مید دلیل سے صحاب لل ہونکی پینے جب پر ور دکار تعالی نے تام خلائق مین سے اُنکو مین لیا اور اپنے یغیر کابا ام مواکه وے لوگ تام خلق مین بهتر اور تام است مین نیک رہے ہین اور اُن لوگ مان اور ذات کا جواہر ہوایت اورایان کے افوار کا پر تواپینے اندر سے لینے کے قابل و ا لَيَّ زيادِه تَفاصِيباكُه التَّه تِفاكَيٰ نَے جِمِنِيُّ و مِن بيارِه سورهُ ا نافتحنامين فيرايا-وَّالْزُمَّةِ ﴿ عَلِيهَ الثَّقَائِي وَكَانُو ۚ إِلَّحَقَّ بِهِ الْوَاهُ لَهُمَّا وَ الرَّكُوارِكُوا الْكُوادِبِ كَي بات يراوروسي تنفيح مائن اوراس كامبركے سزا دارا تارمین پینے حدیث موقوف پامقطوع میں آیاہے كه بروردگا تمالی نے سارے بندون کے دلون مین نظر کیا اور حرصلی منٹر علیہ و کم کے دل کو بہت ر اور یک یا یا تب سبوت کا نوراسین رکھااور صحابہ کے دلون کو مہت مناف اور مبت لا نُق إيات الكومحرصلي المدعليه وسلم كي سحبت كيواسط ليهندكيا اورصحابي كاساري مت ميضا اورنیک موناصاف ظامر ہے کیونکٹروئی عاقل اس بات کو ندلینڈ کر کیا کہ جولوگ یغیر سے رہے ہون اور اکلی فدرت کئے ہون اور کھیر بھی اہمی کی پاک اور صاف نہو کے ہون اور کال کے درہے کو نہ پہنچے مون مشایخ کے مرید ون کو دیکھتے ہین کہ انکی فدرت میں سے کس کس درجرمین بہنچ عباتے ہیں آخرالیبی بات کا اعتقاد رکھنے سے اس جناب کا مح كانفقهان تابت مؤناب اوربي نقصان كيات الخضرت صلى الشرعليه وسلم كيجنام لیطرف عائد ہوتی ہے مان جو لوگ منافق تقے اُنکواس صحبت مبارک سے فائدہ نہواتھ ومنا فق لوگ سورہ تو پہکے اتر پر کے بعد معلوم ہو گئے اور مخلص ور تضیحت اور رسوا ہوے باقی سارے مسحابہ نیک ایک ہین مسحابہ کے حق مین برسے

بدمدت آگے مل کے آوگی تواب بہتر طریقے بید ہے کہ جو ذکر اور شغال شریعیت کے قاعديكيموا فق ہوائسكو اختيار كرےاور مبت بخص كى حال بيفير صلى النير فليہ وسلم سیاصحاب کی حال کے موافق ہوائسکی بیروسی کرسے اور انسکو مرت کہ مقرر کرے ہیلیا سے بوکتاب اُ بکے یا اُ بکے کسی اصحاب کے قول فعل حال کے موافق ہو اُسکومعتر جانے اسي طرح سے جوعالم اور وعظ کہنے والا ہوائستے مسئلہ بو چھے اور وعظ سنے اور نہین توہنین کیونکہ اصحاب کے نیک ہونگی گواہی قرآن اور مدیث سے تابت ہے اور الكي حال الشريقالي كوليند ب اور الخضرت كي صحاب كي حال كي يوري لوري انناع ناوط والے سے کہمی نه ادام و گی شکوة مصابیح مین باب الاعتصام بالکتاب والت بی تیسری فعسل مین ابن مسعو *در صنی ایشاع نه سعه روایت ہے*۔ گال کمٹن ڪاکَ مُشتَنَّا لْيَسْنَنَّ بِمِّنْ قَدْمَاتَ فَانِّ ٱلْحَبِّى لَا يُوعُمَّنُ عَلَيْهِ ٱلفِيْتَنَةُ اوُلْئِكَ ٱصْحَابُ مُحَيِّي مَلَى لللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانُوْا اَفَهُ لَلَ هٰذِ ﴾ أَهُ ثُمَّةِ وَٱبْزَهَا قُلُونًا وَاعْمَقُهَا عِلْمًا وَاقَلُهَا تَكُلُّفًا إِثَا غُرُ اللهُ لِصُحْبِيةِ مَبِينُهُ وَكِنَّا مَتِي دِينِهِ فَاعْرِ فَوْ الْهِمْ فَضَالُكُمْ رَوَا تَبْعُوهُمْ عَلى إِلْزِهِيمُ وَنَسْلُوا بِمَا اسْتَكَعُ ثُرْمِنُ ٱخْلَاحِهِ بِدُوسِيَوِهِ مُ فَارْتُهُ مُرَكَا أَوْاعَلَى الْعُلَى كَالْمُسْتِقَدِيمُ سُرَواهُ سَ سِرَبَتِ ابن مسعود نے کہا جو شخص کہ جا تہا ہے کرسیدھی را ہ چلے توجا ہیے کدا ن لوگو ن کی را ہ ملے اور اقتداکرے جو لوگ و نیاسے گذر گئے ہین کیونکہ بیشک زیرہ بے وہشت سین کیاجاتا ہے اسکے اوپر فقتہ سے اور دین مین آز مالیش سے اس بات کو ابن مسعود نے ن اپنے زمانے مین تابعین سے کہا اور ضیعت کیا اور مردون سے صحاب کو مراد لیا اور زمرہ سے صحابہ کوچھڑا کے اپنے زمانے کے لوگون کو مرادلیا مبیاکہ کہاوے مردے لوگ اصحاب اور پارین محرصلی الله علیہ وسلم کے بین کہ وی لوگ افضل ایس اُمت کے نصے بعنی صحاب کے واس اس ار محدى من جنے لوگ بن سب صحاب لوگ افضا سعے اورنيك زياده ایں اُمت کے دلون کی راہ سے اور دوراندلیش زیادہ اس بہت کے علم کی راہ سے ا

مال کے موافق بین اسکوسار کواہل اسلام کے ملک کے علمارخصوصا حرمن شریفین کے جودین ع وکیل ہے جانچ چکے ہیں اور حق سیہ ہو کہ مبر چیز کی خو بی اور ٹرانی اور مهلی مہونا اور نقلی ہونا اُسرحز , بیں والے خوب بیچانتے ہن اور جو چیز انکے جانچے مین ٹھیک اور عمرہ ٹھری اس چیز کو مُر کہنے والا اور نالیسند کرینوالاسب عاقلون کے نزدیک احتی ہے اسی طر<u>ھے</u> مثنہ لین بینیوا و کنا حال ماینچے اور تحقیق کرنے مین قرآن اور انحضرت اور اک کے صحابہ کے اور تح الے موا فتی ثابت مہوات انکی بڑے بڑے علما اورا ور مزرگون نے اینا پیشو ااور مرث رسفررک ائر ندمب بولیندا وراضتیار کیا اوراک کے طریقیون مین مربد مہوے توان کتابون اوران مزمبو ورإن طربقيون كي حابيخة كي اب حاجت نهين بس انجيمو افن جنحاحال مهو وه مرت دي كے قالم ہے اور نہین تو نہین باقی مرت ری کے رتبہ کا بیان آگے معلوم ہو گا انتارات بقالی قاعدہ اس تباب مين جومضهون لكها بي موحديث اورتفسيرا ورفقه اوراصول فقه اورعفا بكرا ورتضوف كيمعتر لہ بون سے اور سرمقام مین کتا بون کا نام بھی لکمدیاہے اسواسط کہ اگر کسی مقام مین کا تب سے غلطی ہوما وے یا اور کچھ صرورت ہو توجا جیئے اصل کتاب سے ملالے اور اکثر اس کتاب مین عوار ف كامضمون كلهايسے اور أس كتاب مين كو ئى حديث وصنعى نهين كلها اور حديث كى عبارت ي تقام مين ترجيهميت لكها اوركسي مقام مين اختصارك واسط فقط ترحمه لكهاأسكامتن نكلها چننی حدیثین اس کتاب مین عوارف سے لکہ لیے حدیث کی کتا بون مین و دسپ موجو دہسے ورعوارت مين سكيب ندلكها ب سوسمنے اختصار كے واسط سند كومذف كيا اور حوع ب كى بولی مین الفاظ بین اُسکے معنی نبی لکہا اور اس لفظ کو میں لکھا تا کہ لوگ اُس م الفظ سے وا رمن اورعالم لوگ اس لفظ کے معنی شاید ہارے بیان سے بہتر بیان کرین اور جومضمون اپناکیاکرا یا اور بوجها بوحبایلید اورمس بات کا مقور ایابیت حصد ملایا کیم اُسیکواس کتاب پن لكهاب فقط كمآب ديكه يك نقل منين كميا بيع مضامين انتثارا منه رتعالى طالبون كوببت فائره ينك كيونكه يرسب مصنامين اپنے مجرب اور آزمورہ ہين اور مبياكه اس فاكسار نے اسبينے

اعتقاد سے اللہ تقالی مرسب سلمانون کوانی نیا ہ مین رکھے سویسیا نو تم لوگ صحار کیواسطے بزرگی اورفضیلت کواور انکی بسروی کر واور انکے یا نوُن کے نشان بر پیلے جا وُ اورخنگل سے يرط وحبقدر سكوانكي حوى اور مال كواسواسط كربنيك وي لوك تفسيدهي راه يركروه را نهایت سیدهی اوربیخوت تقی سبحان الته این مسعود با وجود اس بزرگی اور ملیندی شان ک جردين مين انكوهال هي كه يغيرصلي الله عليه وسكرن أبحي حق مين فرمايا - سم مبيث كالمريخ اَ يَضِي بِهِ إِبِنَ ٱلْكُرِعَبِينِ - رامني موامين اپني أم أن كيو اسطے اس بات بركه رامني موابليا ام بدكا بيني ابن معود سوجب ابن مسعود مصحابه كي اسقدر بزرگي بيان كيه اورتعظيم كبياتب ورمة عابہ کے حن مین اور دوسری بات کی کیا مگہہ ہے روایت کیا اس *حدیث کو ر*زین نے مریث کی بیرح اشعة اللمعات سے لکھا اس مقدمہ کے مضمون سے سلوک الی اللہ کے معنی اور الم حقیقت خوب ذہن نشین ہوگئی تقی اوراس صریت سے یہ می کھل گیا کہ ساوک کا طراقی مخص سے متنا ہوا ور مرت دی کے قابل کون ہے اور اس صنمون کی تفییل سرت دی تہ کے بیان اور تصوف کی حقیقت کے بیان اور صوفیہ کے حال کے بیان کی فضلو ن مین لموم مہوگی انستا داننہ تعالیٰ اس مقدمہ کا مضمون اکثر متقام مین کام آو کیا یا درہے کو یا کہ ا ب مین انفین مفنون کی طرح طرحے نثرح کرنیگے۔ فَائلگا۔ اب ایک بات طرے کامری یا در کھنا صرور سرکدایل سنت و جاعت کے مزمب مین جو تفسیر کی کتابین شل زا ہری اور مراک <u>من</u>ا وی اور ملالین دعیرہ کے اور مدیث کی کتابین مثل صحیحین اور جامع تر مذہبی اوس نیا ابو داؤ د اوراین اجه اور انسانی وغیره کے اور فقه کی کتابین مثل ہرایه اور سترج و قایه اور درختا ورقاصنی خان وغیرہ کے اور سارئے فنون کی کتاب شل عقائد اور اُصول فقہ اور اَصُول یت اورمعانی اور بیان کے جوابل سنٹ کے علما کے درس تدریس مین رہتی ہے اور صوف کی کتاب تل عوار ف المعارف تعرف فترح الغیب عین العلم وغیره کے بین سوب المترعليه وسلمهاور انجه عترت اورصحاباك قول فعل فقرسراا

تعدن سبی آباع ہو جب اور سے اور مومن کا مل بن جا و کاب علم تقدون کا بیان داگھا کے سنو جب تک سالک اللہ تقالی کی ذات اور صفات کی وقت کی جقیفت نہ معلوم کر گیا تب تک سلوک کسطرے کر گیا اور وہ کیا سمجیگا کہ اُسکی ذات اور صفات آنکہ سے دیکھنی کے قابل اور اُسکی حضوری اور قرب اور کے قابل ہے یا بعین کرنے اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کے قابل اور اُسکی حضوری اور قرب اور معرفت اور اُسکے دصول کا شوق کسطرے ہوگا ہو ہم اُسی ذات پاک کی تو فیق اور مددسے بیلے اللہ لیے اللہ تو اُس کی ذات پاک کی تو فیق اور مددسے بیلے اللہ تو اُس کے تب تقدیف کی دار ہا تون کو کہتے ہیں :۔۔

اللہ اور ہا تون کو کہتے ہیں :۔۔

## بهافضل شرتعالى داتيك كقحيد بيان ين

ابتداوقت مين طرى دل سوزى اورخيرخواس سے مفتاح الجنة لكها مقا وليسااب اس كتاب كولكمها م بيلے جاننا چا ہيئے كه شراعيت كہتے ہين إسلام الان احسان سكو الماكے اور ان متيون برعل كرنيكے جو كا كا من انبین کا نام شریت بر توانه کام ظاهری اور سائل نفنهی جن برعل کرنامعرفت اورايان تحقيقي كي نشاني سيدين تتربيت سيداو رط بقيت كيتم بن سلوك الياد للركومبياكه لكريكم رحقیقت کہتے ہین شربیت کی حقیقت کو تاکہ حن جینرون برایان لا کے ہین اُنکی حقیقت وسحببين اورعبوديت كى حقيقات كوسمبين اورمعرفت كبيته ببن التُدك بيجاين كواور إن بإرفر كابيان بخوبي كرشه إين انشا راملته تقالى سونتر تعيت كابيان توفقه اور تفنيه زحديث دغره وسي نابون مین موجو دہے اور نقبوت کی کتاب مین ہی حقیقت مین شریعت کے بیان مین ہن مگر فررسے وبیالقون علم باطن کیوانسطے مقرب ادرعاظا بعلى تشربعيت كاب اورسرعلم والے اپنے مقصد كوحاليث اور قرآن سے باين كرہے ئىداوردلىل مدينة قراق مىن موجود سبع-اتب تضوف كابيان سنو والى مسركا انجام ببي سبه كهشا يوسيفه ايان تحقيقي اورتقوسي حاصل بوسوجوسلوك عابہ اور مابعین کیوقت میں ماری تھاا ور اسکے زمانے کے بعد طریقیت کے بیٹوا وُن او جہر بجوحد بناور قرآن سے اجتماد کرکے تصوف کے مسکل اور شغل اور ذکر مقرر کیا ہے سو دونولز عركے سلوک سے مطلب ماصل موتا ہر اور حقیقت مین دونون سلوک ایک ہی فلا ہر مین میں د لام مہوتی و اور بیلے طریق کا سلوک اختیار کرنے سے، وسرے طریق کا سلوک مبی مایا سرے طریق کاسلوک اختیار کرنے مین بیلاسلوک بخو بی یا یاجا تاہیے ملکہ ہ المقرركيا بربعية حديث اور فرآن ادر فقركا م اور دوس سلوک سے یہ مراد نمین ہے کہ فقط ایک شمر کے اشغال میں مشغول رہے بلكه يرمراد سب كم علم تصوف كم موافق سلوك اختيار كرات تأكه قرآن مديث فقه عقابر

ننبن رسكتے پینے مبیا کہ سے مخلوقات کیطرف اشارہ کرنے ے اور حنال من مطرحا تا ہے اِس سے وہ ایک بحاور اسکو کو ذکی مکان گھے نہیں لیتا اور کسی مکان ین سکی سادیندین و رائسپر کوئی ز مانه نهین جاری موتاجیسا که مخلو قات اور محذات بیر مهنی ک غبا كازانه جارى مبوّاب أورأسيريه بولناكه وه كسكو حيوّا ملولتا بي معيوا مولا حا ما يرب وربيولنا كرمكانون اور عكمون مين كستا اور دخل ہوتااور ساتا ہے درست نمین اُسکو فکرین گھیزمین سکتین کہ وہ کسیکی فکراور غور میں آجا وہ وانكوار مين نمين كركتے اور حصابنين سكتے برو سے بينی وہ طاہر ہی بردے مین نہیں ؟ ورائيكے برده سی نهین اورائسگوانگھین نہین پاسکتین بیفے با وجودیکہ بردہ میں نہیں۔ ب لطافت اورخهور کے نظر نبین آنا اور آنکھ کواُسکے وه البيالطيف ورظاسري كهارس سارنے آز مایا ہے اس دو نون مض إقبها ورغور كرنيے سيمشا بره حال ہونا ہےا ورشا ہر كم حقيقت بهي ہے حبيسا كہ سكم ھلوم مبوگا اور بعضے بڑے لوگون نے اپنے کلام مین بو<sup>ن</sup> کہا ہے کہ اُسکواگر ین کرنا ہے قبل کراسکوقیل کہنے ہے اُسکا آگے کا ہونا نابت ہوکیونکہ وہ سبحانی قبل ہو لاق اور آگے ہے اور نمین تام کرتا اور کھی د نناہے اُسکو بعد کہ اُسکو بعد کہنے ۔ م ہوجا وے اور حک حا وے ملکہ وہ لعدے میں بعد سی اُسکونٹر وع نہیں کرنا سِن سیعنے بَ ٱلبُصَيْقِ الْكُوفَة ﴿ سيركمامن في بصره سي کے بہن اسوا سطے مین نے سیر کرنے کو بھرہ سے شروع کرناسمجہادیا کیونکہ بصرہ اما رمقىد حزى اُسپراشارە لگ سكتا-نرغيرمين ورمقيد كعجهان سيأسكوسمجبك كوئي كامرمتروع كرنا كوكرخيال بي ين مو معرائك آگے ہي الله بسجانه خيال مين آو تكا بيرا ورا گے ٹر منگے تو و مان هي وه وجود معلوم ہوگا سبطرے سے زنرگی معرکرتے رہیں گے آخرکو تھک کے اور سنِ مَنْ سوم ساج

رسمیع ، <u>سنے والا بے کان کے ہی -</u> ربصیر ، ریکینے والا ہے بے آنکہ سے ۔ (عزیز) غالب آو، قوی اوربے مانندہے (عظیم)سب سے بڑا ہے رحلیل<sup>)</sup> بزرگ اور بڑا ہے (کبیر) بزرگر اورسب برا ہر جوا د) برا دینے والا ہے (رؤف) برا معربان ہر بندون پر (متکبر) بزرگ اور لمبند قدر سر دجبار) نوفی چیزون کا درست کرنیوالا اور تباسی زوون کے گروے کا سول بہراور درست کرنے والا اور روز آور غلبہسے کا مرکرنے و الاسبے اپنی حبتیٰ صفات کے ساۃ اینی ذات کی صفت کیا اک سب صفتون کے ساتھ موصوف ہوائی ذات کا حبنانا کا رکھا آل نامون كے سابته مُستا اور كياراگيا ہے اپنے سارى ام اورصفات كے سابته سمينيہ سے فدر تھي كسى و سے خلت کے سابتہ اُسکوکوئی تبنیہ نہیں دے سکتا اسکی ذات کسی کی ذات کے مشابہ نہیں اور ا<sup>سک</sup> مفت کسی کی صفت کے مشابہ منین اور مخلوقات کی نشا نیون مین سے جسے سے اُنکا نیا پید ا ہو<sup>.</sup> تابت موتا ہے کو نی نشانی اُسر جاری نبین موتی ہمیشہ سے وہ آگے ہے۔ اری نئے بیدا مونوا سے دہ پیلے ہے سب چنرون کے پیلے سے دہ موجود ہے اُسکے سواکو ٹی قدیمے منین اور اُسکے سو لو نځمېږو د برحق نهين نه **و د س**ېم *اور تن سيح نه وه مشيح ادر کالبدېپ اور* نه و ه صورت اورسکل اور نه وهنخص سپے اور منہ وہ جوسرلمی اور نہ وہ عرض نہ وہ جمع ہوتا اوراکٹھا ہوتا ہوا در نہ وہ حید بهوتا اور تعیشرا تاسیدند وه حرکت کرنا اور ملتا و ولتاہے اور نہ وہ سکون کرتا اور مطرا اور حارتها ہ ورندوه گهشااور کم موتا بحاورند زیا ده موتا اور شرهتا بحاورنه وهصاحب احزا، بحاورنه صاحب العامن بيضائسك حيزار اور ككرا ننيين اورنه وه صاحب حوارح اوراعضا بيصفه بإبته مإيلوا کان آنکه دغیره اعضااسکے نبین ہےاور نہ وہ جبتون والا ہے بینی مغرب مشرق جنوبہ شال او پرنیچے گونا گون سب جہتون سے پاک ہے اُسکو میہ نمین کہ سکتے کہ وہ فلا نی حہت میں ہاور أسيرورة لت نسين عارى موتے يعنے كسى وقت بين موناكسى وقت مين نبونانيا و كرسب حال كابدن كجيخلوقات اورمحدثات كيواسط بيعسواس سے وہ ياك بجاوراً م دی آفت نمین اُتر تی اوراسگو<sup>،</sup> نگر اور معیکی نمین آتی اور اُسکواو قات نمین مر<sup>ل</sup>

وه معبود مرو یا جب وه روزی دے تب رزاق موکیونکه وه عیادت کرنے کے مع اور روزی دینے کے بیلے سے رزاق وعلی ہزالقیاس در دین مشورہ مین ة النّا اسكوانُ اس لفظ كے معنی أكر ميلفظ مبى شرط جز اپر بوستے بين اوراس لفظ كوائس بات <del>پر ايج</del> ہن جس بات کے موٹے نبو نے میں ملک موتی ہے اوراس بات کا مونا نہونا دونون حکن ہوتا ہے شورى كے طور براس لفظ كو بولنے بن مبياكه إن تكر مبنيا كرمافي أكر تعظيم كرسے توسيرى تومين فيمكرون تيرى سووه سبحانه س شوره سے پاک ہے جوجا بہاہے سوکر تاہے و ہان مشورہ كاكيا دفل اورمنین سأیه کرتا اُسیرفوق فوق مصفاویر دستورسے که جوفوق ہوتا ہے سوا اپنے تحت برسابه كرتاب سواسكے فوق منین ملك سبكا فوق وہ سبحانہ ہے اور نہیں اٹھا تا اسكو تحت تحت سے نیچے وستور برکہ جرتحت مہوتا ہے سوا پنے فوق کو اعثا یا ہے سواس جانہ کے تحت ہن ملکہ وہ ببكاتحت بهاورا مح مقابله مين جزارنه بي آتي ب وراس جمانه كاشرط سے ياك مونا معلوم موسيكانو بس وه جزلت بمی پاک براورائسترنگی نمین کرنامیے عندعندا کے معنی نزد کیا و رکنارہ لینی کینے بعی تقیقت علی کرے اور مقرر کرکے اسکی ذات پر نمین بول سکتے کیونکہ اسکی ذات قریب بھی ب بعید تھی ہے گر مجاز آدمی کی فہم کے لائن بولاما باہے عندہ عندا مشریعیے اسکے نز دیا۔ التنرك نزديك ورائسكوندين كيرتا بطفلف خلف كمة عني يتيه يعيد اعني ميدلفظ بحبي الترسمانة نىين بول كيے كدان ركے يہيم إلا ناركسى كے يہيے ہى اور أسكونىين يا تا ہے امام - الم يخ آئے بھنے یالفظ ہبی امتر سرنہین بول سکتے عرض میہ کہ وہ سبحانہ یکھے اور آگے بولنے کسے ہے اور نبین فلا سرکرتا ہے اسکو قبل قبل معنے پیلے بینے ایسانیین ہے کہ قبل سکنے سے اسکی ذات ظاہر مہوما وے کیونکہ قبل کے پہلے سے وہ ظاہر ہے اور نہین فناکر ہا ہے اُسکو لعدلعدكم مضي يحيح جب كوئي حيزتام مهوجاتى اورحيك حاتى ہے اور فنا مهوجاتی سے تب وبإن يربعد كالفظ بوت من سو ويسلحانه اس سعبى يك بداور بعدك بعى بعدسى اور سكو جمع نعين كرتاكل كالفظ كل معنى سب اور با تكل بيني صبطن سير منحلو قات بركل كبني

، ن کو نمینیک دنیکے غرمن میر کہ مبساکہ مخلوق برمن بولنے سے اس وانثروع مبونا في الحقيقت مجمأ ما ب ويسا أس سجانه كي ذات ياك ير ِهانهين عامًا باتى الشرنقاك السيخ كلام مين جوبن اورغن اورالي اورغنه وغير وبطريق مجازكے بندون كے فہدر الم محاور يكي موافق ہے اور ان الفاظ كا وليدا كى حال يحساك نداور وم اورساق وغيره منشابهات كاحال بيديني سكي حقيقت اور ذات يترى اكا ہے گر باوجو داسے صفت ظهورا ورنجلی کی مجری سے واسطے ثابت ہی سو یہ جننے الفاظ اُسپر بولین۔ ب اسك خدوراور تجلي كي مفات يرسم إما و كيا ور ذات اسكي س سب ياك بيري صنمون آگ الفاط پر مسیجه نااوراسیومن کالفظ سبی شیک منین شر اکیونکه به برایج پیزایک چیز سو فرق اور تجادز کرتی ادر اس ہے تب اس میز پرمس سے ایک چیز حداموتی ہے عن بوت این مبیا کہ بو لتے ہیں کڑیے منتهُ عَنِ الْقَوْسِ بِينِهُا "وَرَحِدِ الْكِيامِين نه تَبِرِكُو كان سے قوچون كەتبركمان سے *جدام واسط* عن كالفظ بوك اورحق سجانه سے توجدا مردنا مكن ہى نمبين كتنا ہى بعباكين اور دوڑين كے ماسی کودی *مبداکرسے گا*گو کوخیال ہی مین مبو گھراہ تا سبحانہ سے قرب اورملنا ہی علوم مبوکا سط نزگی بعرحیان بریشان مو کے من کیطیع سے عن کوبھی بینیک دینگے مین اورعن کا فراق سنہ پر بج گمراس بقام بین سالک نے کیم فرق نہ سمجہاد و نون کو بھینیکا ورانٹرسے کا مرکعاا و رنداً الى كالفظ لكُنّا ہے كيونكرالي ايك چيز كے نہايت بير بولتے ہن جبطے إلى الكوفتہ كوفة تك اور ہن جحانه كنهاين اورحداوريا يان نهيئ اورنهين توقف كراتاا ورعشراتا سبيه أسكواذا وراذا وقت اس دونون لفظ كومس بات كامهونا يقيني مؤما ؟ ى بات كى شرط ير بولته من كرجب اور حبوقت اليسام وك تب اليسام و مبياكه و الإَ الخيشاق زُلِفِتَ عَلِمَتُ نَفَنُونُ مُّا اَحْمُنَ اوربب ببث إس لا في جاوت تب مان الحرج جولكيرا يا بات مشرط كهلاتي سيعاور دوسرى مات جزاسو وه سبحابذا ذات اورصفاح الخراسكاكام مكى بات كم بوف يرموقوف سين ثلاكوري كالكرسكا كرمب

یہ پینے جوالیں میں ایک اکٹے دوسری مبون استخص میں ساتھ سی با تی بن او رطام رہے اپنے پومشیدہ مہومین اور الیا قریب ہے کہ دورہے پیصفتین علی اتھ سُمِين اسواسط جمع بين ماكه كو ككسى نعلق كو اسكه سائق تشبيبه نه دے سكے اُسكا كا ه بابترت کے منی ہن کہ آپ کسی کامرین لگے سو و دسبحانہ مخلوق کیطر جسے کسی کا ین مکتا اور کام کرتا ہے اور سمجها نا اسکا بغیر ملاقات کے سبے اور بدایت اوسکی بغیرا شار سے یاد ہار کھینچا کھینچی نہین کرتے ہیں قصدین تعنی بسیا کہ نبدہ اپنے مختلف قصدون کے س ىتەدە مېزئا اوركىشاكىن مىن بۇتا سىراورائىكا حوصلەً مگى كرتا سىمو **رەسىجاندا**س سىم ياك **ج**ادر کونمبن لگتی ہن فکرین بینے جسیا کہ نبدے کے ارادے اور کام مین فکرین آلگتی ہن کہ یہ کام کرز ذہبہ مہداور یون کرین تو یون مہوسو وہ سبحانہ اس سے پاک ہوا<mark>ور بے نکر ہے اور اسکی ذا</mark> م پواسطے کسی طرح کی تحلیف ا درکسیامہو نانہین بینے اسکی ذات کا کوئی بیان نہیں کرسکتا کہ وکہیں ی وراُسکے فعل کے واسطے کو ٹی تخلیف نہین ہے بیضے اُسکو کو ڈی تخلیف اور حکم نہین دِیّا کہ کام بوّ اروہ جوجا ہناہے سوآپ کرتا ہے اور نام صوفیہ اورا بل حق نے اس بات پر احل ع کیا ہے کہ ا نكهين نهين بإسكتبن ورأسير سجوم نهين للريد اور أسيرنهين جاير ت لوگون كے كان بلكه و ب بندے کان کے یاس بہونا ہے اور اسکی صفات بدئتی نبین اور اُسکے اسا، بدلتے ہین ے ایسا ہی نفااور سمینیہ الیسا ہی رہے گا ہو کا کا قال و کا کانتھا ھے اِکھا اِکھا کا کا طاق کا کھی ِحُلِّ مَنْتَى عَلَيْهُ وَهِي بِيهِ لِاور بِي لِللهِ وربا سراور اندراو تَنْعَ وَهُوَالْتُتَهِمَةُ الْجَهُ بُرِي سَين اسْكُم طرحكاساكوفي اوروسي بصنتا ويكمتا ﴿ ورتام صوفيه اورابل حوته فالتر نغالي كي صفات كے بيان م

سے اُسکے ساری افراط اور صنب اور سارے اجزار اور ٹکرے جمع ہوجاتے اور اسمین داخل ہرماتے ہین سوائسطرمے حق سحانہ برندین کہکتے کیونکہ اُسکے افرا داور منس اور احز ا، او لكرينين بن وه تو احدها وراحد كے ميہ ہے كہ وہ سبحا نہ بگانه اور اكيلات كه نه خر يك كفيتا ہے اور نہ جزاور اُسکا جزنہ عقل مین ہے، ور نہ خارج مین ظاہر ہے اور اسکو ایجا دنیبن گزاا وُ مربو بيداننين كرتاب كان ورائسيركان كالفط رس معنى سيهنين بولاحا تا كان معنى مقااور موا بيلفظ ومإن بولتة من حبان كونيُ بات نَني إِيُ حاتى سِينتاً كَلِيَّة مِن كَاكَ سَرَ بُدُّ قَالِيمًا مُتازيد لعرا وَ كَانَ سَرَيْلُا عَالِيظًا هوا زيد<del>ندر ش</del>ناس اور وهسبحانه ازل سے ابر تک عبیے کا تیسا ہے سبرحو كأن كالفظالو لنة بين تواسين فدنم بهونيكم عني موت ببين اوروه موقوف بوسك فأ ىنىن موتے مىساكە كان\ملەغىلىماً چېڭىماً بەلىپى مىيىت سوازل سے ابرىك بىلەدا نا ورحكىم اور اسکونیین کھوتاا ورگم ورسلب نہین کرتا لبیسَ لیسُ کے معنی نہین سبے ہیدلفظ کسی کلام اور مبل كِ مضمون كى نفى اور سلب او زمين كرنے كو بولاجا يا سبے جبيباكہ لبيس زيد فائاً ﴿ مَين -زيدكعثرا مهونيوالا تؤ زيدك كمطرب مهون كوليس نے نفی کیاا ور کھودیاسو و کسجا نہ ایس پاک ہے کہلیں اُسکی نفی کرے اور اسکونہین حمیسیا تا پیٹ بدہ مبوتا اور منفدم اور ہی<del>لے مہوا</del>، مدت کے قدم اُسکاحدت معنی نیا ہونا قدم معنی پرانا ہوناا ورمنفدم مہوا ہے عدم اور نیت بونے پرموجو د مہونااُسکاا ورمقدم مہواہے غائت اور نہابت بیرازل سے ہمیتہ سے ہونا کا اگر تہکے کہ وہ کسوقت سے بر سوائسکا ہونا تو وقت کے پیلے سے ہے اور اگر تو کھے کہ و فہل ہے سوفنبل توانسے بعد سی ا دراگر توانسکو کیے کہ مہو تو آبا ور واو تو اسکے مخلو ق مہن پیسراگر نوکھ کہ وہ کبیا ہے تومقرر اُسکی ذات وصفت اور بیان کرنے سے پیر دے بین ہے بھر اگر تو <u>کبر</u> کہ وہ کس کان میں ہے تو بینے سے ایکا سے سے اُسکا وجود اور اگر تو کیے کہ وہ کیا جیزے تو بیٹک اسکی ہوائس سے و دہیجان پڑتا ہے۔اری چیزون سے مراہوئی ب ا یک وقت مین دوصفتین اسکے سواکسی من جمع نهین موتین اورکوئی شخصل کیاندین سے کہ اپ

وى بغيراسكے كداپتەرتغال كيواسط صفت حقيقة نابت كرے تووہ شخص التارتعالي يرحبوهم والاسيه في الحفيقة ورحوصفت التُدكي منين سير اسكے ساتته التُّرتعا ليٰ كويا و كرنے والا وربهيه وصف كرناا ورصفت بيان كرنا ذكركے طور ير ننين ہے كيونكه ذكر من بهيم بوتا ہج کی ذکرسے مذکور ہوتا ہے اسواسط کہ ذکراور مادکرنا ذاکراور مادکرنے والی صفت ہے نت مذکوری نهین ہے مذکور کے معنی ذکر کیا گیا اور مذکور جو ہے مسکی ذکر کرتے ہن سو کی ذکرسے مذکور ہونا ہے بینی جب نک ایک چنز کی ذکر نمین کرتے ت کا ر منین کھلاتی اور حب مسکی ذکر کرتے ہین تب وہ مُدکور کھلاتی ہے اور موصو<sup>ق ہیں</sup> ن من کو فی وصف اورصفت موجود سے سووست کرنے والے اورصفت کرنے والے ، وصف کرنے سے موصوت منین ہونا ملک حس میں جو وصف کی وہ ایس وصف کے ساتھ ہود وصوف ہوائسکی وصف کرین خواہ نکرین شلاً جوان کوجوان کہیں یا نہمین یا ٹلرھا کہیں، ہ ت مين وه حوان ب اوراگرايسا هو تاكه وصف كرنے وليے كا وصف كرنا الله لقالي مف ادرصفت مبوتی توسته کین اور کفار کا وصف کرنا اُسکی صفات موصاتی مثلااُک الوگون نے اللہ کی وصف یون کیا کہ اللہ کے بیٹا اور زوم اور نشر یک ہے تو اُنجے کہنے موصاً ااورا مترنتالي نے اپني ذات ياك كى تنزيه اورماكى بيان فر ماما أن كا فرون شرکون کے وصف کرنے سے جوائی میصون نے اسکے حق مین وصف کیا اور وصف کی ے کی معبی یا بری صفت کا بیان شووہ نغالی کسی کےصفت کرنے بلکهائس صفت کے ساتھ موصوف ہے حوصفت اُسکی ذات کے ساتمہ قائم اور گلی ہے ہے جدانہیں ہوتی صبیباکہ آتہ الکرسی من فرمایا وکا ما تبه قائم اورانگا مبے اور س ر ن گھرکتے اُسکے علم من سے کچھ بینے اُسکا علم حواسکی ذات کے ت کے سب کسے ظاہرہے کہ علم کی اصافت اسی طرف فز ياكسورة ذاريات مين فرمايا ذكو ألفوي أكمتنين

بنيك الته رتعالى كے واسطےصفات على لحقيقة نابت بين بعينى مجازا منين بلكہ حقيقه و هسفتين ں ذات پاک مین موجو دہین اور وہ سبحانہ اُک صفتون کے سابتہ موصونے و صفتین سر ہین رقدرت اورقوت اورع بيغ غالب اور زمر دست مهونا ادر كم اوم كمت اور شيت ليغ ماسنا وركام اوركبر اليريع شائ اورجروت ينى قرادر غلبه اورحيوة اور قدم يينه ويريناوريرانا مونا إراره يعيناراده كرنا اورائس سجانه كي مفات صبم اورعون اورجو سرنهين بن جيساكه اسكي دات ماورعون اورجو سرنهين ہے اور مبشيك التعرقعال كيواسط سم اورلصرا ور وجرا وربير حقي ہے وہ سم اور لعیراور وجہ اور بد ہارے کا نون اور آنکھون اور منہون اور با تھون، هطر جيے نبين ہے اور اسبات براجاء كياہے كہ بينيك الله رتعالى كى صفات جوارح اور عصا وراجز اننمين بيداوراس بات يراجاء كياب كمه وه صفات نالته ب اور نه التهرك غيراورانط مین صفات کے نابت کرنے ہیمعنی نمین بین کہ اللہ لغالی ان صفتون کا محتاج ہے اور شیک بز الصفتون سے كرتا بىلىن اسكے يعنى بين كەاك صفات كے اللى جويات بے اُكى نفى كا اورائن صفات کو ثابت کرنا اور میمعنی مین که و ه صفات اسکی ذات کے سابتہ فائم ہے اور لے معنی فقط حبل اور نا دانی کی نفی کرنے کے نمین ہن اس مین نا دانی نمین سیے اور قد رت کے ہی فقط عاجزی کی نفی کرنے کے نہیں ہیں اس میں عاجزی بنین ہے بلکہ ہیں حتی ہیں استعا مین علم اور فدرت کو ثابت کرنا کیونکه اگر فقط نادانی کی نفی سے عالم ہوا ور عاجزی کی نفی۔ والاموتوص جبزون مین جان نبین ہے اک سے نادانی اور عاجزی کی لنجی رہ ببيعالم ادرقادر موحا وين ادراسيطر حصه سارى صفات كانابت كرنا اورا مشرتعالى غنون کے ساتھ ہارا وصف کرنا اوران صفتون کو سان کرنا جو ہے سور پیدائ<sup>م ک</sup>لی ین ہے ملکہ میہ جارا بیان کرنا اور وصف کرنا ساری صفت بوا درایتہ سحانہ کی ذات اندجوصفت فالخميع اسكى مكايت بعامني لطريق حكايت كي محراسكا سان كرت إن لنت كے بیان كرنے كوجوات بیان كرا ہے الله رتعالی كى صفت

وركاستحق نهين مبوا سوا وراكراب اسوتاتويهات لازمراتي كه التدتعالي ىل*ق كويىداكيانب كامل اور بورا م*واالسيم ا**نون** بان اس درگاہ مین حمیو تھی نہیں جاتے ان فرکور لو گو<del>ل</del> ماني م بنيه ازل سے ابر تک خالق اور باری او يا ہے اُن سب سائقروہ از ل من صفت كيا كيا ہے اور صيباكه الله تعالى صفت كياما م اور قدرت اورع اور کمبریال او رقوت کے وہیا ہی صفت کیام! ناہے سابتہ کلو رہینے نے اور تصویر یعنی صورت بنائے اور تخلیق لینے خلق کے بیدا کرنے اورارا دہ لیعنے ارادہ کرفی رم یغنے بخشنے اور غفران یغے نجشش دینے اور شاکر یعنی شکر کے مقابل میں جزاد پنے کے ور مذكور علما فرق ندين كرت بين اس صفت مين جو تفل عيف أن صفتون مع فعل فعا مر موتا سب خت بین حبکوفغل بنین کہتے شاعظمت اور صلال اور علمرا ور قدرت کے کہ اُن صفا ا نهین **خا** هر مهوتاسو و سه نوگ دو نون قسمه کوصفات لمه لیز بی کچتے مهن که مهیه صفات لقه بميشه سے قائم بن واروہ سبحار الن فتون مصفعل طامر موما منواوريه اغتفا دكه التدتعالي مبيشه سيان ، ہے اُن صفنون سے فعل ظا ہر مرد مانہو ایکی دلسل میدہے کہ عب تاب موا اليهاموتا كفلق كے پيدا كرئے اور تضوير كہينچے اور نيا نكال كھڑا كرنے سے بير بي ثابر توخلق كامحتاج مبونا اورمحتاج مونا نشان حدث اورنيام ون كي سيداور دوسري دليل ميري كاليهامخلج مبون سه لازم آيا ہے كەلىنىدىغالى كوتغيراورز وال مېۋما ہے ايك مال بات لازمها تى بيركه التهرتفال خالق ناتفا بيرخالن مبوا ادرمريد ندتها بيمرمريد مهوا اوربه بإت احوال بيفي تعيرا وربدلنا سيعسك فعى التدكي فلي

رصے اپنے کلام پاک مین انی ذات پاک کے واسطے جومفات بیان فر ما باہے۔ التعاقائم من اورتام صوفيه اورابل حق نيا اجاء كياسي كه التأرثقالي كم ت آيس مين متغا برنمين موتين اورا بك صفت كى غيرد وسرى صفت نهين مهو تى اواسكا مرضكي قدرت ننين بيع اوريذ أسكي قدرت كاغه اور اسيطرهيه السكي ساري ا كأسكابصرائسكي دورنه أسكى بصر كاغير حبيباكه أسكى غيرا وَرَاحْتَلاث كيا علما ني اس بات بين إيم ، واسطےاتیاناً ورمحبی اور نز دل بینے آنا اورا ترنا حوایا ہے سواکسکے نی ہن سوجمہوراور میت عالمون نے کہا کہ بیسب اسکی صفات ہے اور اس صفار یعنی اسکی ذات کے لائق بین ویسے بین اور اُسکا بیان تلاوت اور روایت سے زیادہ كمتابعني قرآن ننربيث مين جهان كهين آياسي - بكاييت و الله و الترج المركاك ے تیرا رب اسکی فقط تلاوت کرنیگے اور صریت مین آیا ہے کیٹنی کی اللہ اُ تر تا ہے اللہ أسكى فقط روایت کرینگے اور اس آنے اوراً نزنے کی حقیقت نہ بیان کرسکین گے اور اسپار کالز اس مین بحث کرنا درست منین محرّداین موسلی و سطی نے کہا کہ جب اکریکی ذات غير حلول يحكه علت اورسب كي مختاج نهين وبيسا أسكي صفات غير حلول ہے اور المدر تعالیٰ نے جواپنی صمرت کو فعا ہر کیا ہے کہ اللہ صمرہے سوائسکی صمرت کا فعا سر کرنا یہی ہے کہ اپنے بندون کواپنی صفات کی مقیقتون اور اپنی ذات کی باریکیون کو ذراساکسی قدر در یافت کُرُد ں ہی اسکی صهریت ہے اور اختلاف کیا علما پنے اس بات میں استرا ہمیشہ سے خالق ہے یا خلق کو بیرا کرنے کے بعد خالق مواہے سومبہت سے عالمون۔ ور قد مم لوگون اور بڑے لوگون مین سے بہت لوگون نے کہا کہ درس كظنكو فئاليسي نئي صفت تقراد سيحييك لالئ وهلمريزل مين نهتسالم بزل عني بمنغه اور مران اورات بقالي مسم فالق كاستلى فلق كے بدالرنے سے نہين ہواہے اور خلائق کے نیا نکال کھڑا کرنیے اسمر باری کاستحق نمین ہواہے اور صور تون کی ہم نرے جاہل اور نادان ہن اور اُسے نام کے سوائم اور کیجہ زیادہ نہیں بیجائے تو نس کا ام دیجا نشری ہد سب صفر ون اہل سنت وجاعت کے مقائد کی کتابون کے موافق ہن جزیکہ بینہ باتین سیالک کے سراقبداور ذکر اور تلا : ت مین کار آمدنی ہیں اسواسط لکہا سیر سب باتین یادر ہیں اور باقی نفر ف وغیرہ لقسو ن کی کتابون میں قرآن اور اللہ کی ردیت بعنی ویدار اور نیکی یہ بری تقدیر اور مواط اور میزان اور خلافت اور معراج اور معجز ہمی اور کرا مات وغیرہ کا بان بری تنا مرک کا بان ہے تا مکری تا ہون کے موافق ہے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق ہے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد میں ہے اسے موافق سے سوج کچر کو اہل سنت کے عقائد کو درست کرے ۔

تيسري التارتعالي كمعروب بايون

مروفت کے معنی بہا نااور عارف کے معنی بہانے والا اور نکرة معنی نہ بہانا اسبان من مرقوف کے مضمون کا فلا صد کھتے ہیں وہ بیدہ کہ کام صوفیہ نے اجام کیا ہجائیا برکہ موقی اللہ تقالی کے بہانے بر فعظا اللہ تعالیٰ اکیلا آپ ولیا ہے لیے اسکا بہانیا برل کامتاج نہیں بس مثنا ت کے روز جومع وفت اللہ تعالیٰ نے آپ دیا ہے وہی معوفت ہو ماہ کہ اللہ نے عاجت کیوفت ہے اور اُسکے نز دیا عقل کی راہ عاقل کی طرحے ہے اوجیہ کے عقل والا انبی عاجت کیوفت ہے اس بر رکو ہم دس سے بہانین گے اسی طرحے عقل بہ دلیل ہو تا ہے کہ ابنی عقل کی قوت سے اس بر رکو ہم دس سے بہانین گے اسی طرحے عقل بہ دلیل کی محتاج ہے بغیر دیس کے وہ بھی کچر بہان نہیں سے اور اللہ کے بہان نے کی وہ آپ دلیل نہیں موسکتی اسواسطے کو تقل محدث ہو اور محدث را و نہیں دکھا تا گراپنے ما ندر محدث کی طون دلیل معنی راہ دکھانے والا اور محدث معنی نیا بدیا مواجو بیلے نہ نشا اب موا ایک شخص نے نوری وحمۃ اللہ علیہ سے بوجھا کہ اللہ کے بہاکہ کا اللہ بہر کہا کہ عقل کا کیا اللہ بہر کہا کہ عقل کا کیا اللہ بہر کہا کہ عقل کا کیا اللہ بھر کہا کہ عقل کا کیا صاف

بر سم عليه السلام نے اپنے اس قول سے کیا آئی کا اُحیث آلا فیلین محکوخوش نہیں آتے ب مائے والے یہ اعظوین مسیار ومین ہے اور خلق کیفے خلق کو بنا نا اور کلوین کیفے مرست رنا اور منل بینے کام کرنا میدانتہ عزومل کی صفات ہین کہ ایکے سامتیدا مضد تعالی از ل میں و بياگيا ہے اورنعل بمفعول کاغيرہے بعینی فعل ورہے اورجسپیروہ فعل واقع مہواہے وہ اور سبے السكومفعول كيته بين اوراسيطر حي تخليق اورتكوين اسكى صفات بين اورهبكو بيدا اورمست كيا وهمفعول اورمغل كاعنيرب اورا گرفعل وزمفعول ايك مهوتا لولازم آتا كه مكونات بعني ست لیکئی چیزون کا مونا ای سی آب سے کیونکہ اللہ تعالی اور مکونات سے پیدا کرنے کے مقدم ا مین اسکے سوااور کیم قصود اور واسط بنین ہے کہ مکونات اور مخلوق نہ تھے اورا نشر کے پیدا ان سے مدور اور بدا کرنافعل ہے توجب اللہ کا پدا کرنا اور مخلوق آب ہی آت میوا اللہ العالی كے پیدا كرنے كامحاج نراادر تام صوفيدا ورائل حق نے اجاع كيا كدا مشر تعالى ہمينيدسے مالك ورمعبوداوررب بااورمربوب اورممكوك نه تقصوا سعط حصاما يزسي كه وهسمانه خالق ادريارى اورمصور مبواورمخلوق اورمبر دراعيني مخلوق حنكونيا كخال كطراكيا اورمصور شكي تضوير كعينيما وه نهون اورعلمان الشريغالي كسكه امين اختلات كبالبعضه كهاكه الشرك اسار خالطه بہین اور زائٹرکے غیر جبیا کہ صفات کو کہ اور بعضی نے کہاکہ الٹر کے مسماء وسی الٹر بہن نغرمت کاسصّہ ون تنام مہواانُ دولون گروہ کے قول کی شیح اس خاکسار کے نزد مک یہ ہے کہ انتہ بقالیّ لى ذات اور صفات كى موفت من چىكى مىرت به دى اسىدا سطى بىكى كرون ميدان مبوك دارى مىرىكى بىبات كها نسونکرصفات اور اسارے ذات بیجان بیر تی بواور عارضفات اور ام ایسیموا ذات کرح قبیقت تک پہنے نہین کتا اور صفات كحقيقت دريافت كرف سيبي عقل عاجز ب توجب صفات اور ذات دو نون كى مرفت من عاجز مبوااور ذات اورصفات مين ايك اكساعلاقراور لكا ويا ياكد تفرق الكرسكا تبحيران مرككها كصفات الشركى فالشربين اورخ الشركع حيراسيطر كهاكداف كال مُ التُّرين اورندا لتُدكِ غيراور ووسركر وه في اسواسط كدائس وأت منز وكي مع نت بن

ے متابع ہین یہ اِس قابل نہین کہ ا<sup>ن</sup>کی عبادت کرین یا اس سے مرد جا ہین یا انکر محبت دل میں جیسا و يديبجان كيسبكو حيورا اورمسيكو كميز احبكاحال ازلء ايرتك مدلتا منبين اس صنمون كاخلام بيرب كراني ذات كو سحنوا دينے ك انكواني طرف اليامشغول كردتيا ہے كدورس سالكو كيون ننين رمتى اوردليل اورنشا نيون كے متلج نبين رہتے كيونكه دلىل اورنشانيون سے بھى حاجت موقى ج کا *سکے سب*ے ایشار کی را 8 ما وین اورجب اُسکو یا یا تب دلیل کی حاجت نمین رہنی ملکہ دلیل جے میں اڑ بڑتی ہے جیساکہ منزل میلنے بین آدی کوس کے نشان اور کوس پرچلنے کامحراج رہتا ہے اوجو خود سر بہنجا ہے انکوکوس کے نشان اورکوس پر پلنے کی کیا ماحب اور معرفت تعربی کے ہیمعنی کرانشرفعالی ا پنے نبدون کو اپنی قدرت کی نشانیان دکھا تا ہے تام ملک مین اور خودائن کے جیون مین ت<sup>اک</sup>یزن ایک لطف اور پاکیزگی پیدامهوتی ہے تب سب چیز واٹل کو دیکیہ کے پیچا نیتے ہن کہ انحا کو نئ صابغ فے والا بے اور بیر معرفت عوم مومنون کی ہے اور بنے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلائل بهجان سكتة بن تواسمي مراد استقهم كي معرفت كاور يبطه مونت خواص كي اور سيكسب عوم الأ خواص التدنغالي كوفي كقيقت نهين سيحان سكته بين مكرأسي سيدا وربهيه وليياسي مضمون بوح الحرابن واسع رحمة الله عليه ن كهاسب كهندين و مكيما بين كسى چيز كو مگر مهيد كه و مكيما بين ف الله كا بين يعفي حبيبيا آمينه مين كسي حيز كو و تكفيته بن مهيعني نهين بين كرمعا ذا تشروه دكھار بتاہے ملكہ انگینہ من عکس ديكير كے معلوم كرتے ہن كہ ملامت بدعك ے بزرگ نے کہا کہ نمین دکیما مین کسی خیز کو نگر سے دمکیمامین نے اللے کوقل اس ي چيز ديکها تب اسکے ديکھنے کے پہلے سے محکولیتین بقاکہ اسٹرنعالی موجود تو محکواس جبز کود مکیا تا ہے اوراً کیا نور پہنے سے موجو دہے اسی نور کی قوت سے میں اس جز ومكيمتا مبون اس دونون قول مين عوم مومنون ك معرفت كابيان سع معيني ضعيف كود مكير ك كو بهيا ننا ابن عطار نے كہا كه الشريعالي نے عامه كو بعيني عوص الناس كو بہجنوا يا اپنے ضلق كود كھلا ك فرمايا الله يقال في أفكر ينظر وك الي حيل كليت خيلة ت و مهلاكيانسين كا وكرة واوال

ہتیا رعبودیت اور نبدہ موٹیکا ہی ربوت کی حقیقت دریافت کرنے کا ہتیار منین ہو نے کا مہنار منبن ہے کہ اپنی قوت سے رب کو پیچانے گر دیتے بیجنانے وتت کی ہتار زیری ملااللہ نقال کے سیجنوانے کی محاج مطری ب كحتهين ادرحقيقته نهبين ادركسط سوا ادرلوكون ني كها أعفل ببن تومجاز اانكمو كان عقل كوبتيار كهبر کون اور مخلون کے گرد مگر د تھے نی سیے اوراً نکو دریافت کرتی ہے ادر جب مکون بیعنے پیدا کر الخطبى في كماكة وشخص عقل كا يا بندمواك عقل التركوبي في الدور ولاياع على وات کو نابت کرے سوعا جزمہوا مگر عقل سے آنا میجان سکتا ہے کہ ایٹ سوجو دہے سواگر انٹیر نعالی ہنی مهربانی سے اسکو نه بهجینوا نا تو انسکاموجو د مهو نابهی نه دریافت کرسکتی اور کها <u>لعض</u>ے برجے لوگو<del>ن</del> كەلەتلىركۇ دىي پېچا تا سېچىسكو دەآپ بېچنوا ئاسىم اورائىكى توحىيە دىسى سېچىئاسىم اور وحدەلانتە كالمضمون وسي دريافت كرنا ترحبكو وه آپ توحيد كالمضمون سجباد نياسي اورانسيرا ماين وسي لأنائج جسيرائنكى مهربابي موتى سے اور اُسكم صفت دہى كرتا ہے اور اُسكى صفات كو دہي پہيانتا ہے جيك باطن كوره آپ رومشن كرتا ہے اورا سے باطن مين آپ تجلي اور ظهور فيرما "اسپے اور الشرسي فالو عامله وى ركمتنا ہے حبكو وه آپ اپنى طرف كمبينج ليتا ہے اوراُسكتا خاص بند لائق وہی ہوتاہے حبکو وہ آپ اینے واسطے خاص بنالیتا ہے کہاجنید نے معرفت مرفت لغرت كى لغرت معنى بيجيا ناگيا مونا اور دي ميمعنى كوالشرنعالي اينع بندونكوايني وات بيهجنوا دتيا بحاورايني ذات كيهج ارى منسياب بينواد تياسي حبياكدار الميم علايت لامن كهاكا أيِّ ألحفاين + الرسم عليبهالم في الشرعا في كر م مخلوقات كي فقيقت كو بيجا ناكرير سب مخلوق بين ادرا لخا عال مرلما سبه اور يرسب دوس

نكها كومتن أنابين كون مهون مبوقت كه بيجنوان لكائما تأكد السيرة اپنی تئین آپ پیلے بیجیوالیات بوجیا کرمین کون مون سنے بتا دیا کرم اوراگر بغیر پہیخیوائے پوحیتا کرمین کون ہون توعقل اگر میر پیچان نہ سکتی گرائی عادت بموحب غورمين مرومانى اور السير بمجوم كرنے وابئے مگرحق نك فالمنيختى كيونكه عقل الك صنركے نهاية ا۔ بہنجتی ہے اوائر سبعانہ کا نہائت نہین اسیواسطے وہ عقلون کے سجوم کرر ور ہیکہ اسکو کو نی تحصیل کرے اور یا وے اِس سے پاک ہے کیونکہ اُس چیز کو تحصیل کرسکتے اور یا کتے بن جو زمان اور کمان کا مقید مہوتا ہے اور وہ سبحانہ اس سے باک ہے آور دوس يركه غائب كوها خركرنيكوا ورحاضريين لقرف كرني اورائسكواسيني قابومين لينف كوتحصيل اور يا ا بولتے ہن سومبکو وہ سبحانه حاضر معلوم موتا ہے وہ اُسکوما خرکسط ح کر سکا اور مسبکو وہ بمعلوم بهوتا ہے سوائسر تقرف نہین کر سکت اور تمام صوفیہ نے اجاع کیا اس بات پر کہ بشرتقالي كو وي بيجانيا بيرصبكو عقل ب كيونك عقل آلداور مبتيار بب بندى كاكدائس سي مقل والابنده بيحاتا بعاس حيزكوكه التدريجينوا تلبع اور ده آپ سي آپ نمين بهجاك الله عزومل كواورا بو مكر شعلى كهاك حب الشرنعالي في عقل كويداكيات أس سيكما من أمّا مین کون مہون تبعقل حیب رہی تب اسکواٹ رتعالی نے وصدا ٹانیت کاسرمہ وے ویا اوعِقل کی وولون ٱنكهون كوكهول ويأتب عقل ف كها أنتَ الله لآاله إلاّ أنتَ- لَوَّ التُّمري كو ويُ معبود برح*ق بترے س*وانمین تو دکھیے عقل کو ہمیرطانت ناتھی کہ اللہ تعالی کو بغیرا للہ کے پیچینوا کے پیچانی ليراخلان كياصو فبرنين يمهرفت مين كمعرفت كياج زيع سوحبني بين كها كمعرفت كياب كرترى جل اورنا دانی کایا یا مانا اُسکاعلم قائم مرونیکے ماس بینے جب اُسکاعلم اور ماننا قائم اور موجو د سرقب اس جانے کے پاس ہی نجانیا یا ما وے اور جس ناوانی موجو د مولوگون نے کہا کہ مجمد زیادہ بان يكي كها وسى بهيان والابداوروسى بهجا ناكياب اسك يعني بن كالوجابل س سراه سے کہ تو ہی اور تو نے جو اسکو بہتیا نا ہے تو اسی را ہ سے کہ وہ وہی اور سہلنے

ميسى بناكيهن اورخاص لوكون كواين كلام اورصفات ياغورنىين كرت فرآن مين ١٥رىندر مبوين سياره مين فرمايا- وَتُعَيِّرَا لُ نَ ٱلْفُنْ إِن مَا هُوَ هِفَاءُ وَدَحْمَنُ لِلْمُؤْمِنِينَ أُورِ مِراً تارت مِن قرآن مِن . چنگے مون اور مهرا بیان والون کو اور فرما یا نوین سیار هٔ سور هٔ معراف مین و تلافی آن کشماعهٔ آهیهٔ اورانتار كسب نام بن فلصاور المبيار كواني ذات سے مبياكه فراياسوره سور الى من ى كَذَلِكَ أَوْجِينَا النَّكُ مُوحًامِنَ أَمْنِ المَاكَنْتُ مَدْنَرِي مَا الْكِنْبِ واور اسيطر ع بميجا جمن يترب طرف ايك وزمشته اين حكم سع تو زها شا تفاكه كياسي كتاب اور فرما ياسور أه فرقان بين-اكر \* تزالى دِيْك توف نه ويكبها ين رب كى طرف ضلاصه يه كرموفت مح مساب مختلف بين عوم الناس ، داسطے پیسب مقرر فرمایا کوخلت کو دکیر کوخان کو پیچانداج درخاص او گون کے واسطے پیسب مفرر فرمایا کہ الشكح كلام اورصفات اور بهمار سيربيجا بنين كه كلام سيستغلم كوا ورصفات سيرموصوف كواور بهم ملی کو پہچا نین اورخلن کو د کیمہ کے پہچا ن نے سے انگوبے <sup>ا</sup>نیاز اور بے ہیرواکیا اورا منبیا **لوگو**ن ا <u> قرر فرمایا که انکوانی دات کی طرف مشغول کیا و سه لوگ فعل اورصفت کو دیکیکا</u> یہ پان نے سے بے نیاز ہوئے اور بعضے بڑے صوفی لوگون نے کہا کہ مبینک اللہ تعالیٰ نے مکو نہیجنوا دیا اینی ذات کواپنی ذات سے اوراپنی ذات سے پہچا ننے کی راہ سکوسمے ایا اپنی ذات سے تب اُنظہ کھڑا ہوامعرفت کا گوا دمعرفت میں سے معرفت کی گواہی دینے کو اور میر گوا ه کب کھرامواجب پہلے حق نے اُسکومعرفت بہجنوا دے لیاتب اُسکے بعد کھڑاموا اِسے يمعنى بين كمعرفت محي حال مونے كاكوئي سب نه تقاايے سواكه الله تقالىنے عارف كو بيخواليا تباوسكي بيخوان سے اسكوبيجا نااور بعضے بڑے مشامخ نے كہاكہ مخلوقات جوظا مرہن سو و ب اس سبت بهجان طرت مین که عقل أن بیر بهجوم کرتی اور راه یاتی اور جا طرتی سے اور حق جانداس بالصحيح بهت دور بركة عقل انسپرراه يا وك اسنے تو پيلے ہى اپنى تئين مكومينوا اکدوہ بارارہے تب بیجنوانے بعد کہاکہ اکسٹ جرج محسین متصارارب مہون یانہیں اور میہ

نغیران کودنگیا ہے 4 قرف من لكب يمار كان نضوف وس بن أن مين سے بيلا ركن تجر بيك الق صد و و فهُم السَّهَاء مُنْ سَرَحُسُنُ أَلْعِشَةٌ حَوِمَنَا إِنِنَا مِلْ إِنْ الْمِنْ الدِينِوان تَرَافُ الأَخْذِبَار مِعِمَّا ن رُعَةُ الْوَجِينِ سَا قُوانِ الْكَتَنْفُ عَنِ الْحُوطِي الْمُطُّوانِ كَمَنَّ أَنَّا الْمُسْقَالِهِ فُوانِ فَرُكُ الْمُلْكِنْيَام سوان تحقی ایم الاحتار تجریدالتومید کے بعنی کمومد کوکسی چیز کے ساتھ الله رتفالی کے مشاب ورشل ببوليًا خيال نگذري ورايشه تقالي كے بيكار مبونيكا خيال نه گذري نيخيال نگذرے كسيوقت الشربيار مبوتا ہے اور فہم آنسوع كے بيعنى كه الشريك ك كلام اور دين كے احكام اور سائل لوا يغ حال كے ساتہ سنے فقط حالے سانتہ نہين يعنے جو كچيہ شنے سواسے عال موجا و ليے بعنی ائر عتقادا وعل كرنا بغير نباوث كے اسكاحال موجاوى يەنىين كەفقطە ايس بات كاعلم حاصل <del>موجا و</del> بحسن العشرة كيميمعنى كنوبي كے ساننه صحبت ركھنااورخو بى كے ساتيه زندگاني وخوت فرم كذارنا اور إيّنا زُاكِي بِتَالرك يه عني كوغير كم كعلاكر في اور فا مُرْسة كوايني جان كم بعليا ور فائدت يرمفدم كرت ناكه غرك ببلاور فائدت كومقدم كرسكم فصبلت عصل موعوارت من لكها-له ا نیآرے بیعنی منین بین که آدمی کومن مین کے اور پیند کر کے اُسکے فائرے کو مقدم کرے بلکہ یہ نی بن که سارمے خلق کے حقوق کو اپنے حق پر مقدم کرے اور ہسبات مین فرق بمرو بہائی اور بار اور مان بیجان والے اور غیر کا اور نوگون کے روایت کیا ہے کہ ابو الحسن انطاکی کے یاس تنیں اور کئی مروجمع مہوے ایک گانوکن کمین ری کے قریب اور اسکے یاس گنتی کی کئی روشال تقین اسِقدرکهائسسے اُن بین کے پانچ آدمی کا پیٹ نہ مجرے تب روٹیون کو توڑا اور حراغ کو بجهاديا اورب لوك كهانيكو بينط بعرجب كهائ كوانفايا جاناكه لوگ كها يحكم توريطة كسابين دكها جون كاليون بكسي فد كهايا البي سلمان عبائك كهاف كوافي كهاف يرمفوم مجمرك

ہاکہ مونت کیا ہے کہ اپنی مبل اور نادانی کا پیچا ننالوگون نے ذوالنون سے کما کہ تونے اپنے رب رطع بیجاناکها کرمب مین نے کسی گنا ہ کا قصد کیا انسیوقت انٹرنقالی کے حلال اور اسکی قب ان کو یاد کیات مین اس سے شر اگیا کہ وہ سرے یاس ہے ذوالنون نے استرتعالی۔ پاس ہونیکے پیچاننے کواپنی معرفت کی دہیل کھڑا یا علیان مجنون سے لوگون نے کہا کا عِالِ بِنِه ولي كِسامته كيسام كهاكمين في أسكى نا فرماني نكياجيس أسكوبيجا نالوكون نے کہا کہ سے اُسکو میچا ناکہا کہ سے او کون نے محکوم جنون کیا راعلیان مجنون نے اپنے ا نے بیچاننے کی دلیل ایسبات کو مطرایا کہ انتٰہ تعالٰ کی قدرا ورمنزلت کی قطیمہ اُسکو صال نی که کی تعظیم کے سب نا فرانی نکر تا مقداور سبل نے کہا کہ ایک ہے وہ خالق کہ نہیں یا تے كم بعونت مين سے سوا ي عاجز بهونے كے ايكى ہونت الشرسجا مذكى ہونت عاجز بيونا يہي ایكی موفیت ت اور تنزيه كو مجيئكا منفدر الى ذات يجهيان سخ اي بين عاجب يح كررسالة منيري وا حزنت کے بیان مین کلام کیا ہے سوجیا کہ حال جسیر و اقع ہوا سے و لیسا وه شخف بولا ہے اور حوجیزانیے وقت مین لیضائ*س حالت میں جو اُسیرغالب ہی یا یا اسکیطرف* ارمشاره کیااب د وایک بات رساله قشیری کیم مووه يرب الوكر شال كت مح كه عارف لو که علاقه نهین رشاا ورمحب کو کهیشکوه اور گلا کرنا نهین رشها وربندسه کو کونی دعوسی ین رتها یعنے جب بندہ بن حاتا ہے تب سراتا بعدار بن حاتا ہے کسی ہات مین عذرا و، وعوى منين كرتااور ڈرنیوالے كو قرارنہین رہناا ورکسيكوا مٿنرسے بھاگنے كی طاقت نعین مو حرفت کاحال یوحیاگیات کماکه ول سرفت کا انتر ہے اور معرفت کے آخر کا وہ **کا** بايت نهين ہے اور ويم نے کہا کہ عارف کيواسطے ايک آئينہ ہونا ہے جب اُسمين نظر کرتا ہج ولااسكے داسطے تجلی فریا تاہے بیٹے اُسکے قلب کا آئینہ صا ٹ ہوتا ہے اُسمین تو حید کا جا مل ما تا سي البويزيد سه علرف كاحال موحيات كهاكه عارف ابني نعيند من غيران لي التاريخ واننين ديكبتا اور زجا كنفي من الشرك سواكيمه وكميتا بحاور زمو افقت كرتاب عنيرا مترسه اور

بارئ تجارتون اور ساری میشون کے شل گھاس لکڑی بینچے اور سینے اور بنے اور کتاب رب وغیرہ کے میاح مونے برحبکو شراعیت نے میاح کیا ہے اس شرط برکہ اس کسب کو رى ورتوكل اوراحكام فقهى بيرتابت ر-بكياجا ناسي آيس كي مددكرن كسواسط اورطمع سي بازر شف اوروو ایہ برمبران کرنے کے واسطے اور سٹخص کے سابتہ دوسرے لوگ لكے ہین حنبالفقہ اُسپر وز صن ہے تو اُستخص سرکسب کرنا فرم نہے اور جنا ز دیک شرط مذکورکے سانتہ کسب کرنے کاطوراُن عال کے طور سر ہے جوالٹ تو تعالی سے نزد یتے ہن تا بغل نمازر وزے کے تو بنر ہ کب مین ویساہی شغول موصساً کہ حو نوا فاک ب اوستحب من انکے اداکرنے میں شغول ہوتا ہے بیسیجی کے نعین کہ روز تھے۔ بے سے ملتی ہے اورکسب سے فائر ہ اورمنا فع ہوتا ہے بینے کسب ہی عبادت مح مگر فرص عباد بے طور پرائے اسمام مین دن رات نہ لکارہے ملکیفل عبادت کے طور پر کرانیا کرے اور روز كالمناادر فائدُه كامبوناا متبرتعالي كي طرف سے شجھے اور رساله سهرور دى من فراتے ہن كا وفیدنے اجاع کیاکسپادر سجار تون اور مبنرون کے سیاح مہونے برآیس مین نیکی اور برمنرکا ، مد دکرنے کبواسطے بغراسے کوائس کوروزی کہنتھے کا سبب سمجے کہ یھے ہیشے روزی كهينجلا اب اور آدمي كا آخر كسك سوال ب او جي عقل اور قوت سلامت ب اُسكو-ت نهین انتهی ساری کتاب کامضمون ایک ہی تقریر من فرق ہے غرص مید کرمبندر کے نزدیک کب کا درجه سامت بربکے ہے اور مبنیر کے سوا دو سرون کے نزدیک ایکے آدمی واسط ساح ب أسيرواجب نبين بي مكرك ساع ب جبكب السيح توكل من خلل ما ڈار اور اُسکے دین مین نقصان نکرے بینے اُسکوکسی ماعت سے باز نہ رکھے کیونکہ ان دو**نون** ورت مين كب حرم مهوما و گيامبيها كه نمينداور سونامبل مياور نا زكبوقت مين حرم اب اين رونون صورت مین ترک الاکتساب بلاث بهروین کے ارکان مین داخل ہے دین مرفقها

نكها دين تاكه وسراآسود دمواسيطرح سن سمجها اور ترك الاضتيار كي يعنى كدالشرتعالى نے جو بندی کو اختیار دیا ہے اس اختیار پرلقین رکھے کے منایت تو کا تحبیب اپنے سب کا مرکو الله برحميور وينااورلكرسي تيمر كمي**طر**صة *أسكة حكم كه آسكة* بن حاناجهان بعينكا و لإن حاييرسه جبان رکهاو بان ره گئے جو کہاسو کیا جومنع کیاسونگیا اور مرعة الوصے بیعنی کہ جوینراسکے دل بن ا چھے مال کو اُبعارے اُس چیزے اپنے باطن کوکسیوت خالی نر گھے تنل ذکر تلاوت نماز دغیرہ کے بلكائ مين شغول رہے تاكہ جار حابر احجيا حال آپارہے اور جو چير كرحت كے زوا جراور منع كے سنے اسے اُسکو بازر کھے وہ چنرا ہنے باطن مین نہ بھرسے شل بیجیائی اور گناہ کے کا مرکے اور شف عن الخواطرك بيعني كه اسكے باهن مين َ وجنيالات گذرين أن سب مين كھٹر طراو رُنلا منْ كرنا رہے سوجو خیال کرحتی کے واسطے مہواسکی تا بعداری کرے اور حوا سکے داسطے نہوائسکو حمیوٹر دے ادرکنٹرہ الافار کے بیعنی کرعبرت کیڑنے اور دوسرے کا مبلا برادیکہ کے اپنے او بر تبایس کرنے کیواسطے الک مکبن سر كرك فرايا الله رتعالى نه سورهُ روم مين أوَ لَرُنسِينٌ وَإِن ٱلْأَصْنِ فَينظُرُوا لَيْفُ كَاكَ عَاقِبَهُ ٱلذَّبْنَ مِنْ قَدْلُومِهِ كِيا بِعِيرِ نهين ملك مِين جود كلهين الخركيا مبواان سے اگلون كارسكوسف مین لوگون نے بیان کیا کہ زمین می*ن سیرکر ومعرفت کی روشنی کے سانتہ نکر*ت کی نار کمی کے سانتہ نسيركر واورمسباب كوحمية ركيمسبب يرنظر كرك اورايينحان سے رياصنت اور محنت لينے کے واسطے سیرکروا ور ترک الاکتاب کے بیعنی کہ سب کو ترک کرنا اپنے لفس سے توکل کا مطالبہ کرنے کو نقرف مین اسیقد رہے اور مید اکیلے آ دھی کے واسطے ایک امر میاح کا حجیو <sup>ط</sup>ز ما ہے ایک فرمن کے مال کرنے کے واسطے مینی تو کل فرمنہ ہے اور ایان سے آگا ہی مبساکہ تو کل کے باین مین معلوم موگا سوبہی علی العموم ملکہ انسین کے واسطے جنہون نے سنل اصحاب صف کے ابینا و بر توکل کمے کال حاصل کرنے کولازم کرلیاہے اس صنمون کی نشرے کے واسطے تعرف ئے مصندن کو ہم سترح کرکے لکہتے ہیں سکا سب سے بیان میں نتعرف میں لکہا ہے کے صوفیر کا قول کسیے مقدمہین یہ ہے کہ بڑے ٹرے صوفیون اور خاص لوگون نے اجاع کیا ہے

ہے خریرّنا ہے تب لوگ متبنی قیمت بر مانگتے ہیے ڈالتے اور دیز کرتے ضاحد مید ہے کے صوفی ں بوگون نے جوکسپ کوسیا ہے کہا فرصن نکہا نواس سبٹ کہ اپنے اندرا بیا تو کل ما عال ہےاور حکوصہ اورطافت بنبواور انتہ تعالیٰ کا شکو ہ شکایت کرے با موال کرے اُسیرک کرنا فرص مہولیکن نزرگ کوگ ا**گر میکسب کو فرص نہی**ن نغول رَبِّتِي بن اكفلق كادل أن مين شغول منهوك ینے مال کے سب وراینے نفس کو ترب نے کرنے اور نو کل سکھانیکواسطے دواکے طور کر کو ترک کرینگے درنادان لوگ مابنین گے کہ یہ ٹرے نارک دنیا ہین اوراُن برہیجوم **کرنیگ**ے غر**مزن** بحار كان من حوكسب كاترك كرناه أهل كيانوا بي نفس كوتو كل كي تعليم كي واسطيح مب اكطال لع لوگ بعی کسب کو ترک کرتے ہین تواسیر کحیہ اعتر<sub>ا</sub>ص بنین ہوسکتا بان الویر**مبنیہ کے**سوا دور ت مونكي صورت مين حوكس ترك كرنكو واجب كها بي سووه اكم حال بح ا بخاحال دلیل بھی نتین میوسکتا اور اُک بر ملامت بھی نتین موسکتی اصحاب صفہ بھی کسب کو ترکم كئے تنچے مگرائسین شاک نہین كه امپرالمونیوع تاریخ اور عبدالرحمن صحابی اصحاب صفیسے ننے اگرمتو کل کوکسپ کا ترک کرنا ہمتر ہوتا تواصحاب صفہ اضل ہوتے مگراصحاب صفہ ایک بن تقےانپر کیمہ اعتراص منبین ہوسکتا کیونگہ شاع نے اُک پر اعتراصٰ مکیا اور اُنکا حال دلیاسی یواسطےائس قول کے بعد دوسہ کا قول بو سین تو کل واکے کیواسطے سبی سنت کی تنام كى راه مع نسب كودرست كهااور صحابه اورا وليا را نته كاكسب كرنا لكرسي بحيا ظاهر ب تولك ب ر نا نصوف مین بفنل اور د واکی را ه سے کسپ کا ترک کرنا اکیلے آد می کیواسطے تو کل کامل مال أرنكي نيت سے صحاب صفر مح بقيمون كى اتباع كركے ركن عظر يا تواب ان براعترامن نرا اوراُن لوگوان کے اور سب دوسرے قول فعل سے اُنکی نیت بنی بخیر معلوم ہوتی نہی اور اس ز انے مین جو بعیفے لوگ عبال دارگسب کو ترک کر منتھے بین سوائے قول و فعل سے انکی نیت

آنے کی صورت میں وطن اور روز گار وعنرہ کا حیور نا فرص ہے السیاسی حال د بکہ کے م نے ترک الاکتساب کورکن مقرر کیا اور شغول رہنا حق کے وطالت بین ب ونرك كرنا اورائس سنه تنه يميزنا واجب مهوا دربيحال بحاليسة حال والملط والسطاعي تر کوجود سوارکان مین د خل کیا ہے کو کیمہ خلات نر اور سکر حقیقت پیر ہے کہ جبیا کہ ناز کامی<sup>م</sup> بن بعضة تن رسيسا قط موحاً باسع مبياكه قيام بيار يرسيسا قط موحاً باسيم اسطرت ترک الاکتساب عبال داربرست اور حوشخص ایساسی که تخلیف بین اینه بقالی کی فسکایت کرے سے ساقط موجا تا ہے آگر حصرات سوفیہ علی العموم ہمیشہ کسولسطے سب کے کئے کسب کا ترک کرنا کہتے تو یہ اِت حلات نشرع مہو تی اور حق ہیہ ہے کہ صبو فنی کا مذمب سنت کی اتباع ہی سباكة ترك كرنمين ببنواصحاب كانباء وكمهتوج باوكسيوس كسبيمين بتاع وكميترين برجال تين كى اتبل كى نبت ركيتهن صبياً كد مع من استاسها درسهل ك كها كد توكل واك كوكسب كرناميج واور تھیک نہین نگرسنت کی اتباع کی را ہ سے تو کل والے کو بھی کسب کر ناہیجے اور درست ہے لینے میں تھے جا بیغمیرون اور بزرگون نے کسب کیا ہے بین ہی انکی مو فقت کے واسطے کسب کرون تاکہ انکی ت اورموافقت کے طفیل سے سیری نجات ہوجیسا کہ فیرا یا اللہ بقالی نے اکیسوین سارہ وروا حزاب كقان كالكرفي رسول الله اسوة كسنة لمن كان يرحوا الله والبوم الأخر وَذَكُرٌ ۚ اللّٰهُ كَنَّابُلُ ، ثَم كُو بِيلِهِ فَتَى سِيكُ فِيهِ رسول كى حال جوكونى كه اثميدر كمتاب الله كى اور يجعلے دن کی اور با دکرنا ہے ایٹ کو بہت سااورغیر توکل کوکسب کرنامیا۔ نبین ہے گراکس کی مد د کمیواسطے يينے بال بيج كى اور حبكا نفقة فرمن ہے الكى مدد كے واسطے تاكة خلق كا ول مجسے بے فكرر بے اور مجسے خلق کو نفغ پہنچے اور ہیہ اصل سلمانی ہے کہ دوسرون کا بوجعہ بے میلنا اوراپیا بوجہ کسی ير نر كهنا ابر أمهم ادعم جب كرسعظم من مفهر تق تب حرم ك عدست البرخل جات اور لكوسي التادر بازارمين كارت كرمن كينترى الطلبب بالطبب يضاون يك منركو ياك ال

Carly Manual Land Manual Land

لوراندهااورانكوا اوركمزور دسجهات تعجب موك أسطيحال من غور كرنے لگا كريد حكور النا اور جلنے اور دیکنے سے عاجر ہی بید کیا چنر کھا تاہے وہ اسی غور من تھا کہ کا یک زمین چیٹ کئی در دو سالیا تکین کیمین معاف کیا ہوا تا تعام در دوسری نصاف کی نتات میں کورنے اس ل کھایا اورائس مانی کو بیا میرز مین کمیط گئی اور بیالیان غائب ہوگئین اس صوفی ہے ک ر جب مین نے میہ اجرا دیکیات میرے ول سے رزق کے امتمام کا خیال جا تاریا انتی علم مواكه ابے ليے مال كرست توكل ضبوط موما تاہے اور وے كيكو ترك كرديتے من اور تحریم الادخار کے بیریمنی ہیں کہ اپنے خرج سے جو بچ رہے اسکو جمع کر رکھنے کو اپنے اُو میر رام کردیا اینے مال کی موافقت کے واسطے کی پٹرلیت مین ذخیرہ کرنا اور آینرہ کے واسطے لحد جيوط ناحرم منين ب مبياكه نبي السعالية و لم كالشخص مح حق من فرايا حوالل ندمین سے مقا اور مرکبا اور ایک دیار حمور اتب فرایا که اسکواس دنیار کے سبب ۔ ایک داغ دا فاحاد کیا جو نکه استخص نے ترک ادخار کو اپنے مال کی موافقت کے واسطے اینے او برلازم کرلیاتھا اسو اسط حضر ہے یہ بات فرایاد وسرون کے واسطے ماجت سے جو زیادہ مواسكام عكر ركمنا اور ذخيره كرنا درست كيا ورجب أكامال زاقوة كي نضاب كويت يجيزت إس بكواة واست اكرال ركه حجيورنا درست نهوتا توزكوة اورقرباني اورصد قدفطرا ورحج كاح واسط مبوتا ہبات کی دلیل کی حاجت نہیں گر تھر کمے الا دخار کو صوفیہ نے جوا بینے او بر مازم كرايا بيئ أسكابيان سنوسوايك نوبهي داغ والابيان بب اورد وسرت عوارت ما كم المحاصوفيه كى ميه مال ب كه الساخ كرت من كرمتاج مجى نعين موسَّق اور ذخير بكى باب كوركم ننسن جيورت اسكاميرسب عيكر لصوفي الشرتعالي الم يخ النيكود كمتاب سووه استخص كے مشابہ كرجودرما كے كنا ہے اورا بنی مشک مین یانی نمین رکھ میموٹر ناما تا ہے کہ جب محکوحاجت موگی نى باساب موج دى ابوسرى وضى الناعد سے روائيت ب استے رسال المسال الله

الوم بديه صوفي نبين بن غرصن يدكر الاكسّاب وتصوف اركان بين دخل سي سوعمواً يحكه واسط نهين مع حبيها كه اويرك بيان مع بخوني علوم موا ا در بيد بسي سي كريونكه ترك الكير و فی کا کام ہے اور لقبوف کے کیال کی نشانی کہ وے لوگ کسب اور بیشہ بیراغیا ر اور بھروس نين كرت اليواسط أسكوار كان تصوت مين د خل كميا اورييهي سے كه ترك الاكتساب كر تقية در انت کرنا کرکستے واسطے کسب کا ترک کرنا ہفنل ہے اورکسواسطے کسب کرنا ہفنل ہے یہ ارکاز تضوف مین دافل ہے جیسا کہ بیت صنمون ابو انجی سہرور دی قدیں سرہ کے رسالہ کے عنمون سے صاف ظاہر ہی فرانے ہن کہ اجاء کیا ہے صوفیہ نے اس بات پر کھٹ خصر ہے نے روزی طلب کرنیکے اتمام کو ترک کیا ہے اور روزی ٹیجانے کا ضامن جوات رہے سو اُسکی صانت ير معروساكياب توالية تحض كواسط عنه ادركاري كربون كے ہشتا خال كا ترك لزنااورطاعت کے واسطے اپنی تنین فارغ رکھنا نہایت بڑی بات اور فضل ہے مگر مہی وسبسك نزديك محلس اوراكيلامكان اوركوكون سصلنا جلنا اوركنارك رمثا برابريم ورسرهال من الشرتعالي كي قدرت كو ديكهة السيالية يخض كي واسط شتعال كالرك کرنا نضنگ نہین اور بعضے صوفیہ نے کہا کہ رزق کے انتہام مین ایسا نہ گلے رہوکہ رزا تی ہر روزی نہیجانی ہمت لگا واورائی ضانت پر بجروسانگرواور بیضے سوفیہ سے کسی نے پوچیاکه کهان سے اورکس کان سے کھاتے مبوت کہا کہ اگر کمین سے اورکسی کے مکان سے ہونا توفنا ہوتا لیفے ہمینہ نہ ملتااوراُسکا کیا اعتبار نتااور دوسرے صوفی ہے کسی نے یو حیما کہ لهان سے کماتے موتب کہاکہ جو محکو کھلا تاہے اس سے بوجی کہ کہان سے وہ محکو کھلا تا ہے انتنى اِس قصه سے بین سمجا گیا کدان لوگون کوانٹیریرالیا تو کل موتا ہے کہ روزی کے مقدم مین اسکے سواکسی کا خیال طلق منین رہااور عوار ف کے تندوین باب میں ہے کہ تعصف ونبہ ا کی حکایت ہے کہ اُسکے ول من رزق کے اہم ام کرنے کا خیال گذرا بینے ہیں حنیال گذراکہ روز ك انتهام كيواسط كوني كسب كرنا حاسينه كير بعيف صحواا وركشاده ميدان كيطر طبي ككا اورامك

بكل بدب كصوف الشدنغال كامانناجع باورالشرنقالي كم امركاماننا تفرقه بها ورسبوك وان دونون باتون كاجاننا صرورہے ابو مكر نرین نے کہا کہ جمعین فنا بالتہ ہے بیعنے فقط ا پڑک لگ جا وی اورا و سکے سواکچہ زمعلوم مہو سبی عین فنا بالشرہے اور میں جمعے ہے اور رقه عبوریت بر بینے اپنی تیکن نبرہ جاننا اورعبودیت کاحن ہے حن بجالانا ورحبع ا**ور نفرقہ** ہ ہے۔ الیس مین ایک دوسرے سے تصل اور لگے ہین یعنے اللہ کی تو حید اور سعونت اور اسکو جا ننا م حمیہ ہے اور اسکے حکمہ کا مکا ننا اور عبودیت کاحتی اداکر نا اور اپنی تنگین منبرہ حا'منا تعرقہ **ہے توخلا** ہد مہوا کہ جب بندے نے امتار کو مانا تب ہے جمع کہلایا اور حب اپنی تئین بندہ جا تا تب تفرقہ کلایا اورد و نون بات صروری بین اور ایک گروه نے علطی کیا اور دعواکیا که دے توک عین جمع بین مبن اور بسبات بین اشاره کیا صرف توحید کے طرف کدنس جو ہی سو توحید ہے اور محجھ ہنین اور اُن لوگون نے اپنے اضیارے عمل کرنے کو چیوٹر دیا اور کا فرہو گئے اور مسان کی حقيقت بيهب كرجع روح كاكام باورتفرقه قالب كاكام اورجب تك روح اور قالب كى ترتبب باقى ہےت تک جمع اور تفزقہ سے جارہ نئین اور دو نون کا ہونا صرورہے رسالقشیری مین فرمانے ہین اور نبدی کوجمع اور فرق سے حارہ نہین اِسوا سطے کھی<del>کو آ</del>لفر قد منین **تو** اسکے اسطعبودت نهين يعفي حوتفزقه كاقائل نهين سواينه بندك بهون كابهي قائل نهين اورسيكم واسطے جمع نهین اٹسکے واسط معرفت نهین یضے جوحت برٹک نهین لگا تا اور حق کو ثاب نہین مرفت مال بنین سوالت تعالی کا فرانا آیا الحکفید مجری کو سم بندگی کرتے ہین اتارہ بے فرق کے طرف اور اللہ تعالیٰ 8 فرمانکا ایکا کے تشکیعی ہے سم مرد جا ہیں ہتارہ ہے جمع کیطرف انتنی عوارف اورا مام قیشری کے رسالہ وجود والون کی بات ر د میونی بینے جو لوگ ہمدا وست اور سکو خدا کہتے ہن انکی بات ر دموثی ليو نكر حضرات صوفيه كايه فرب منين بصنصون كى كسى تأب مين مهر بات تاب منين بلك ب كتابون مين اس بات كار دموجود محاور رجال صوفيه مين سے كوئى م

يسناك آي نے فراياما مِنْ يَوْمِر الْأَوْمَالِكَ أَيْنَادِيَانِ فَيْقُو آحَدُ هُمَااللّٰهُ مِّ عَلَى لَقَا وَتَقِولُ أَوْ نَعْنُ لَلْهُ مُرَاعِظُمُ مُنْكِكًا خُلُقًا كُويُ روز منين موتا مكر مه كه وو فرشته كارت بيناك أنمنين كاكبتاب ياالتبرد منتوخ كرن واليكوييج آمنو الابين خرج کے بعد میراسکے پاس ال موجود موما وسے اور دوسراکتیا ہے یا اللہ دسے تو بخیل کو ملاک ہوا اورر وائت بوالس وشي الشرعنه السف كهاكه كان رسولالله سَكَلَ مِنْلُ عَلَيْهِ وَ لَمُرَا يَدَخِرُنَهُ يَالِغَهُ رسول الشرعليه والم كوئ جيز وْخير دمنين رَكِهِ في تق ورحمه ننین کر رکھتے تھے کل کے واسطے وارف مین اور بھی زیادہ لکہاہے بیان طول ہونے کے خوت سے اس مین سے معور اسالکھا اور میں بہ لکہا ہے کہ رسول انٹیر سلی انٹر علیہ وسلم بلال رصنی الله عذکے گھرتشریف ہے گئے اوران کے پاس ایک ڈھیری سوکھی مجور کی دیکہ اتب فر میر کیا ہے ای ملال تب اُسنے کہا کہ جمع کر رکھتا ہون یارسول الٹہ ترکب حضرت نے فرایا کہ توڈر تا نىين بعينے اسلىسے درتانىين خرح كر اى بلال اورمت درخرج سے اور اسے كہ وہ خرج كرنے م كرديكا انهتى اليسى اليسى حديثون كرسب سع حفرات صوفيان برور في كوايني أويرحرم كح طور پر حوکر رکھاہے سوائکی وجسنو وہ ہیہہے کہ حضرات صوفیہ ادخار کو حوایتے او برحر امرکر لئے ولسطينين كه شريب كے علم سے بيدا دخار كا حرام مونا ثابت ہى لكدا ينے حال كى موفقت کے واسطے میعنے متربعیت مین وُخیرہ رکسنا کر ہم منین کیو نکر صدریف سے نابت ہو کہ انخصرت صلی مترعات کم نے اپنے عیال کے واسطے ایک ال کا قوت رکھا تھا اور میہ آپنے رخصت اور انٹرت پر آسانی کیو اسطح ئيا تقالو اگرييه بات شريعت مين درست اور خصت منبودتي تواتپ كسواسط كرت يسكن فقرا ورمخراج كالضياركرناا وراين مرادكو ترك كرنااورنف كودباناا ورحن كرسواد ومركى طرف مصمنه يمرانا ادرائط غيرك اعماد اور معروت كوجهورنا ادرح في حور دزي سياف كا دعره كياب اس وعرب کے وفا ناکرنے کی تبمت حتی پر نہ لیکا مااس گروہ کا حال ہے اور ہیدگروہ اس بات کے مرعی اور دعو كرف والعجن توجب اس راه يرقدم ركما تو الكواب وعولى تضديق بيجانا واجب مواا سواطي

ت کا دیکہنا جمع بحاور ت كا دېكه نازس الجمع اور تعضي المساكل مركبوقت موسى علياسال كالإصال تقانت كهاكموسى ئى ئوموسىكى خېرىزىسى بعيداسكے اديارنے كلامركياسوشكل اورسكلم يعنے ما سنے والا وہی تہا اور سوسی کسطح سیکتے کہ اللہ منے جو انکی طرف خطاب تعنی اشارہ ا ات کہا اسکوانے او پر نیتے اور میر جواب ہتے اگر مسی اپنی قوت سے سنے اور اِسکو ہیہ مضے ہیں کا ملتجا نے موسی کوا کے قوت بختات اس قوت سے موسی نے اینٹر کا کلام سنا اور اگر وہ قوت <u>ىن سكت</u>ادر أنىين كلمات بين سے أنكا قول تحل<sub>ا ا</sub>ور بستار مين -ت تار مضربه وه مین مهو نا حبنیدن کها که تحلی اور ستمار دیب یعنے ادب دنیا بیادر تبذّیب بینے یاک کرنا اور صلاح کرنا ہے اور تذریب بعنی گلانا تهاراه ریرده مین مهونے نامرہباور میمتقام عوم صوفیہ کیواطی ئنتار كے سبہے دہ سبحانه اوب دنیا اور تعزیراور تبنیدکر تاب تاكہ ہوش كرن وربيي ستتارخواص كے واسطے رحمت ہوتا ہے جاسا كە قریب مى معلوم موگا الىيارى رسا كە ی مین ہے اور رسالہ فنٹیری مین لکہا ہے کہ عوم اس گرو ہ کے جو ہن سوان کی زندگی تجلی مین ہے اور اُنکی بلا پر دے مین اولیکن خواص کوگ سوو مح بہیوسٹی اور خوشی کے درمیان ىين راكرتے ہين جب اُسير تجلي مبوقى ہے تب بهو*ك* یرد ہ ہوتا ہے تب بھرانبی حظ کینے زیزگی کے کار دیار دینی اور دینا دی کی طرف متوجہ ہوتے ہن اور خوستی کے سابتہ گذران کرتے ہن انتہی سیمضمون جندرے قول کی شرح ہے اور ۔ ج<sub>بی</sub>صفات کی تجلی موتی ہے اور کہری ذات کی تجلی ہوتی ہی پینے سالکیرکہری امتیار تعالیٰ کے ا فعال کھل جاتے ہیں کہی صفات کہل جاتے ہیں کہی ذات ایسکے شرح نسبت کے بیان کی صل مین بوگی انتفارا بنارتمالی اورایشرتمالی ندبستار کی حالت مین اپنی طرف سے خواصلی کون

بنونكي ننثاني ہے ہے۔بات كے ردلكہ كى حاجت نهين جمع اور تفر ہوگیا کیونکہ لا الله آلا الله مبع ہے اور گئر شو ل تله تفرقہ سائریہ سیجہیں تو مفرکلہ اور اُسکی نصابح باطل موجا و کاور میر عتقاد کفرہے صیباکہ قریب ہوعوارٹ کی عبارت مذکور میونی کر جوجبع بلا لفرف ہر سوز نرقہ ہے الیے بات کہنے والااگر محبٰون اور دیوانہ ہر تو دیوا ن*ڈاوراگر مہوسٹ* والا ہر تو زنرت ہواگرچیاس سے حرق عادات اور زہر بیفے دنیاہے بے رغنتی ظاہر مہو مگر دہشخص حجو مطابح اور واسطی نے کہاکہ جب تونے اپنے لفنس کی طرف دیکھا تب تعزقہ کیاگیا بینے تفزقہ کے مقا**م** مین آیا اور حب تونے اپنے رب کی طرف دیکہا ت جمع کیا گیا لیفے جمع کے مقام بر مہنے اور جب بونے سجباکہ ایسر کی سوامین دوسر یکی سبہ تائیم ہون بینے میرانعبلا مُرااور فا مُرہ نقصہ التلرك سواد وسراكرتا بحتب تومط كيا اور نرانا چيز مهوانه جمع كے مقام مين ربا ند تفزقه تقام مین اور لوگون نے کہا ہے کہ ذات کے مشا ہری والے حمع کے مقام مین ہین اور صفات ، نفرقہ کے مقام میں ہن اور حب اور نفرقہ کے کہبی سید مینے کتے ہن کہ حب کسی کل ت اپنی طرف کیاکہ سیہ مجیسے ہوایا آپنے کسی عمل کو د نکید کے اُسکی کنبت اپنی طرف کیا فرقه کے مقام مین ہوا ورحب سب چیز کی لنبت حق کی طرف کیا تب جمع کے مقام مین ہو اور ميدسار ئواشارات اسى بات كى خبر ديتي بين كه كون سيضے مخلو ق كو تفرقه بولتي بين اور مكون وجسنے اکیکو کو دیکہا وہ جب کسی طاعت کواپناعل اورکسب ڈیکہ کے معلوم کیا کہ میہ طاعت مجھے ہوئی تب تفز ڈکے مقام مین آیا اور جب حانا کر میر طاعت الت<del>نہ نے کر وایا تب جمع کے مقام مین بہن</del>ےا اور جب فنا کے مقام مین مینها یعنے ی*ز اُنسکوا* پناخیال باقی ریا نه اپنی طاعت کا اور نه طاعت کے کروانے کا فقط اللہ ہی پرٹک لگ گئی تب یہ تقام جمع الجمع کہلاتا ہے بینے اصل مال

و کام کرتا ہوائسین اپنی طرف مذر کیے کہ بین نے یہ کام کیا ملکہ اٹس کام کے بحالانے میں انتار کا احسان پنے او پر دیکیے کہ اُسنے ہیہ کام مجیسے لیا تو کتر بدغیر کومٹا دتی ہے بیٹی تواب و رعومن کے خیال ومثادیتی ہے گر میرخیال رہتا ہے کہ یہ کام مجھے ہوا اور تفریدا سے نفن کو ہبی مٹا، نتی ہے بعبی کو اپنے لفن کا بہی خیال منین رہزا اور الشرتعالیٰ کی منت کے ویکھنے مین بندے کا غرق ہوجا نااور اپنے كام كرنے كو معبول مبانا بيہ تقزيد ہے اور انہين كلمات مين سے ہے وحد اور وجو د اور توام پرسو وحبراسکو کہتے ہین کہ بندے کے باطن پر نبرے کے کستے یعنے ذکر تلاوت وغیرہ کسب الك خوشى ما حزن يض غناكي الله رتعالى كے طرف سے وار دمہوتی ہے اور اُئر تی ہے اور اُسكى جو ورت شکل بھی اس صورت شکل سے تنغیر کر دیتی ہے اور نبرہ الشریقال کیطرف اسی وجد کی راہ سے جمانگتا ہے اور وہ وجد حوائثر اَہے سوایک ٹیکا ٹ ہے کہ مغلوب علیہ یعنے جسکو اس ومیند بالیا ہے اور حبیروہ وحداً تراہے اپنی آواز سے اس شکان کو دریا فت کرتاا کر باتا ہر اور اسی راہ سے اسرتقالی کی طرف دیکہتا ہے اس فاکسار کے نزد یک اُسکی ستے یہ ہے . له قرارت یا ذکر کیوقت یا بهشت اور انشر کی دیدار کی نشارت و عیره اس تسم کے مصمون سنے کیوقت *نبدے کے د*ل پرہے افتیار خوشی غالب ہو تی ہے کہ مارے خوستی کے لیے ہو ش اور پر جو ہوما تاہے یا قبر کا عذاب یا و وزخ کا عذاب وغیرہ اس تشم کے مضمون سنے کیونت نوٹ ا<sub>دی</sub>م غالب ہوتا ہے تب بندہ بے ہوست اور مدحواس ہوجا اسے تب انسوفت جوسالس لیتا ہے یا موکالفظ يا مشركا نفظ بول اشتاب يا نازمين امتُداكبرياسم ابسرلمن حمره يا . بنا اك انحر كهتابي إجهرت قرار ت کرتا ہوخصوصًا جب مراد اکر تاہے تب اینی آواز مین ایک ٹیگا ف اور سور اس<sup>ا</sup>یا تا ہے تباسيكى راه سانت كميون ديكة اب توكويا وه آوازا يك تسكان عظهري اوربيم صنمون حزف با خوسنی کیوقت اپنی ناز مکا وت کی حالت مین غور کرنے اور سوچنے سے صاف تبجہ میں آجا تا ہے اور السرتعالي كي حضوري كے خيال سے جواسكي طرف دل كهيني اے تواسين ايك جبا نكتے كى سى لذت التي اوربيرات سكوماصل سي سوي تو دريا فت كرب مرمتدك إس دوبار

کے واسطے اور اُن کے سواد وسمرون کی واسطے جمت باقی رکہااور بخشا ہی سوخواص لوگون کے واسط متارین کیارجت ہو ہے۔ رحت ہوکہ متنارکے سبتے ایز نفس کی درستی اور اصلل كى طرف متوم موتى بين اورب فائره مستغراق كى حالت بين كهان سے موتا اس حالت توندا پناہی موسش رہتا ہواور نہ اپنے نفس اور اسکی صلاح کا ہوست اور مستبار میں اُن کے وادوسرون كواسط كيارمت بريدرمت بي كداكر خاص لوكون كومستنا ركي حالت منوتی توان سے کوئی فائڈہ نہ لیتا پیغے تر بیت اور تلقین اور توجروغیرہ کا فائرہ نہایا ہی سبے کہ دی لوگ تجلی کی حالت مین جم الجمع مین بینے ذات کے دیکہنے میں غرق ریتجاور الترتعالي جو واحد قهار بحاسك سائے حاضر رہتے بعضے صوفیت كہاك باطن مين حق كى تجلی کی نشانی ہیرہے کہ باطن وہ چیز نسعلوم کرے جو بیان میں او سے اور فیمرین ساوی اور جو تخف ابنی باطن مین الیسی چیز یا و سے کہا بان کرے یا سبھے تو دہ شخص سندال کے خیال والاسح التنرك حبلال اوعظمت كاد مكبني والاننين بصيين حبياكه التنرك مخلوق كواسكي سوفت كي دلیل مظهرا تا <sub>ک</sub>ے ولیا جوچیز بیان اور فنهم کے قابل اُسکے باطن مین نظر بڑے وہ ہی ایک مخلوق كاخيال ہے اِس صورت مين وه حلال او عظمت كى تحلى كا ديكہنے و الا نهين ہے اور بعضے صوفيہ۔ لہاکہ تبلی کیا چنرہے بشریت کے پر دون کا المہ جانا ہے کہ بشریت کا آڑنہ باقی رہے بینے اپنا وراینے وجود کاخیال مطلق مذباقی رہے اور حق کے مشاہر کا آٹر کن بڑے اور مید ہنست کوحق غرومل کی ذات رنگ برلتی ہے اور ہِستدار ہیہ ہو کہ تیرے درمیان مین اور عیہ کے دیکھنے کے رمیان مین یعنے اللہ کے در کیلنے کے درمیان مین لبتریت آئریٹرے اور انہین کلمات مین سے بخريدادر تفزيدب اور تخريدس أن لوكون كاشاره بسببات كي طرف كد بنده جوكام ارتاب اسین عومن کاخیال نگرے جو کام کرے دنیا اور آخرت مین اسکی عومن کے طرف د کمیک کرے ملک انسر جوحق کی عظمت کیک گئی ہے انسیر نظر کرکے اس کام کو کرے اور اس م گوانی طاقت کے موافق عبودیت اور فرا بنرداری کی راہ سے کرے اور تفرید مید بی کو نبدہ

دراخ کی راہ سے دیکینے کی سی ہے اور میہ اتبدا بین ہوتا ہے اور مشاہرہ مین دیکینے کی<sup>،</sup> بران مین در بکینے کی سی ہے اور بیر انتہا کا حال ہے اور حقیقت مین و و نون حالت کا دیکہنا آنکہہ کے دیکھنےکے طور پر منین ہے جبیا کہ مشاہرہ کے بیان مین افشاء اسٹر نقالیٰ راىنىين كلمات بين سے غلبہ ہے اور غلبہ ایک دحد ہے کہ ئے دریے وور ہے سو و جدمشل برق کے ظاہر ہوتاہے لینے اُسکو قرار نہیں ہوتا آیا اور کیا اور غلبہ کا و بساحا ب مسے بجلی جب برابر ہے در لے حیکے لگتی ہے تب سکو حک مین دوسری ملنی ماتی ہے ورحبكوغلبه ببوتا ہے اُسكو تبزنہين باقى رئتى تو وجد حليرى سے موقو مت موحاً ماہے اورغلبہ باطن کو بیموسش کر دیتا ہے اس صنمون کی مثرج نقرف کے مصنمون سے خوب موتی ہے وہ میہ بح ب تعرف فرماتے ہین کہ غلبہ ایک حال ہے کہ بند سے پیر ظاہر ہوتا ہوائش حالت مین سبب کا لاحظداورادب کی رعایت نهین ما قی رئتی سیفنے شرابیت بین جوسب مفرر ہین که اس سب سی به کام درست یا نددرست بهوتا ہوسواسکا لحاظ نهین کرتا ہے اور شربعیت کے آداب کو سکا ہنین لما اوربغیرف*صد کے ب*ے اختیار اس سے بے ادبی کے کا مرہو بیڑتے ہین اور اُسکی خود میاو<sup>ر</sup> ش کوالسالے کیتے ہیں کہ جوبات اوسکے آگے آنیوالی ہے اُسکی تمیز مغین رستی لیفے یہ تمینرین تى كەس كا مەسے آيندە كوبىيە مبوگا اوراكىژالىيا مېۋاسىڭە رىغلوب سے بعضا اب یرتا ہے کہ جوائسکے حال ہے واقعت نہین ہوتا وہ انسیرا بکارکرتا اوراش سے نار ہن ہوتا . ب دیوانی کی بےادبی د کمیتا ہوت اگر اسکوا سکر دیوانہین کی خبرنبین ہوتی تو راص مبوتا ہواوراگراسکو پیجانتا ہے کہ یہ دیواز ہے تو اسے ناراص منین مہوتا اسکومعۂ ورسحتا واسيردهم كرما سجاد إسيغلبه كى حالت موتى وإسكون خارسيني الدرغلبدكي حالت جساكن موقى ادرحا تى بهي شبكي آنا بحاورانی حال مین سویتیا ہے کہ ہیر مجھے کیا حرکت ہوٹری اور غلبہ کی حالت کے ساکن ہو۔ رعثهر صانے کو اور غلبہ کی صالت بہونے کو سکون بولتے ہین اور حن چیزون سے انسیر غلبہ کاحال موتابروه ميهجيزين مين خوف ياميت يااحلال يعفيهت بزرك مإنها ياسطر حكريب

درسجنے سے بخوبی ملامث بہر بآسان سمجہ یما و گیا اور میدجہانکنا اور دیکہنا ولیہاسی ہے جب ِ بې تخلى كى نىشانى مىن بىلان كەيىلى يىنى ائى دىكىنى كونە بىلان كىرىكتا سىچىرىسكتا در اس ومبرکے نسکا ٹ کی راہ سے دیکہنا ولیسا ہی ہے جبیا کو ئی کسیکو دورسے ایک باریک سوراخ کی راہ سے حمعا نکتاہیے اورائس حمیا نکنے مین بڑا تکاف کرنا اورا نکہہ دبانا پٹر تا ہے سیر بھی خاطرخوا ہنین جہا اور نغرف مین لکہاہیے کہ دل برحب کو نئ خوف یا غمر پہنچیا ہے یا آخرت کے احوال کا کو نئ مضمر ن اسکونظرا تاہیے یا بندے اورامٹیرمقالی کے درمیان ملین جوجالت ہے وہ کمعلجاتی ہے تب اِسیکووم كمية مين اورصوفيد في كهاسبه كه وحد جوب سودل كاكان اورائسكي انكهيب انتهى دونون كنا كلبضمو ایک ہوخلا مدیمیہ ہوکہ یہ وجرعذاب کی دسشت باحدائی کی در دیا پٹو ت اوز بحبت کے جویش ہے مہوتا ہے توحب میرصال کسی من ظاہر ہوتا ہے نب صوفیہ دبیتے ہین کہ فلانے پر وحد نشا ہر ہوا لیبنی اُسکی بالمن مین کوئی خوت یا ور د ظا هر مبونی اور تعرف مین ہے کہ بوری نے کہا کہ وحبرایک شعلہ ہے ۔ باهن مین انگھز تاہے اور وہ شعلہ تشوق کے سبب سے ظاہر بہوتا ہوتب مار تہہ یا ہوُان وَغیرِ<sup>ج</sup> **عنواس وعدیکے وار دہو نُبِکرو قت** مین مار می خوشی یا غمر کے بیقیراری کرتے ہین انہتی اور تواجدو جد كا حام الرناسية ذكر كرك اور تفكرا ور مراقبه اورغوار كرك اور وجود كياب أسق والخسكا ف كاكتناءه مهوناه وكب مهونا بحيب نبده وجدان كيف يالنے كے كتناد وسكان كيطرف نخليج ا **و**راس مال کامیر سان ہے کہ گو یا کہ بیٹے محبوب کو ایک سوراخ کی را ہسے دیکہ بیانڈا اور اب محبوب کو کھیا میدا مین دیکینے لگاسو و حدان کے سامتہ و حد نہین باقی رہتا اور کہلی کھلاآ نکہہ سے دیکینے کے سامترہ خبر کی علعبت نبین با قی رہتی سو د حد کو زوال آلگتا ہے اور وحد کا بیبہ صال ہے کہ آیا اور حیلا گیا اور وجود سیار کی طرح سے نا بت رہتا ہی اور طلتا نہین خلاصہ میہ کہ و حدمتنا ہرہ اور معرفت کا حال ۔ مبیساکہ بترٹ می*ن ہے کہ و میر کو ز*وال ہوتا ہے اور سعرفت ٹابت اور قائیم رتبتی ہے ادسکاول نهین موتا اور سوراخ کی را ه سے دیکینے اور کشاد ه میران مین دیکینے کا چوبیان *کیا سو* میہات دیاہے کہ وجد کی حالت میں جو دلکی آنکہ سے اطراقالی کیطرف ویکہتا ہے اس دیکھنے کی شل

مَنْوَا إِنَ سَنْعُوا اللَّهُ يَجْعُلُ لَكُوْمُ أَنَّا نَا وَكُلِقُ عَسُكُوسَتُنَا يَكُو وَلَيْفُولَكُ فَ اللهُ ذُوالْفَفَرُ اتی ایمان والواکر ڈرتے رہوگے الشرہ تو کر دیگا تمرمین فیصل اور اُٹاریکا تمرسے تم عذرور مونيكي دليل لات بين كريسي توابولبا بركا مشاره كرناخ ورکناہ تباہیرگناہ جوموم اتباتو تربطان بہرتہا کہ حضرت کے یاس آ گااور عذر کرتا تون مین با بزیار ورسیه خیانت کے بعد ىتىفا*ركرتەس*وپە تو بېكىلانىي تىئىن بےادی ہوئی لیکن جو نکہ ہیہ حرکت خوت کے غلبہ سے مہوئی اور الولیا برنعلو سے مطے استحضات نے معذ ور رکہاا ورجو نگرائے باطن مین قصد درست تہاوی بے ادبی کی مغفرت کی باعث میونی اور تعرف اِس غلبہ کے حال کی دلیل مین دوقصہ اور سید بیان کیا ہے وسب ایکے کینے کی حاجت نہیں اُسکا خلاصہ سیہ ہے کہ حضرت عمر رصنی الشرعنہ-ب رسول الشُّر ملی التُّرعِليه و كلم في عديد كيدك سال مشركون سيم ملم ل النَّهُ صِلى اللَّهُ عِلْمِهِ وَلَمْمِ بِرَاعَةُ إِفْرِكِما إِوْ حِصْرِتْ الوِمْكِرِوشِيُ التَّهُ عِنْهُ الْ ئے اُنکومعذ ور رکھا بیرجبُ غلبہ کی حالتُ ما تی رہی تہ رصنی امله کیتے تھے کہیں میں حراث اور اعتراص **جاکرتاً اورصدَ قه دیاکرتا او رغلام آزاد کیاکرتا اور نمازیژیا کرتا** ، كرمجكورها اوراميد مبوئي كه الله مهرا تعبلا كرميجا اورس بطرصے بب يخفرت ئانة، كے حناز ك*ل نازير هنے جا بانتا ت* عذور ركهااورا بوطبيد تيجب بني صليا يسرع بهسے اس خون کو م لن حو نكه غلبه كي عالت مين المسيف يبه كا مركيا اسواسط بني سلى الشرطيه وسلم في أسكو

احوال مینے عذاب کاخون فلبہ کرتا ہے اور مشرع کی حرمت کے خیال کرنے سے ہیبت غلبہ کرتی ہے اورمثابره كى مالت مين الله كومبت بى بزرگ جانى كاغلىد مهونا ب اور اي قصور كے خيال فرح حیاغلبرکرتی ہے اور اسی غلبہ کے سبہ آدمی ہیوٹ اور مغلوب ہوجا آنا ہوجیسا کہ اس غلبہ کا حا ابی لیا یہ این عبدالمن زکے قصہ کی مدیث سے معلوم ہوتا ہی وہ پیہ ہے کہ جب بنی صلی انتظام نے بنو قریظ کوسعدا بن سعاد کے حکم پراُ ترنے کا حکم دیا کہ تمہاری حق مین سعدا بن سعاذ جو حکم کری وتمکوک قبول کروتب بنو قرنط اورسواین معاذسے چونکه قراب تقی سبهون اسبانکوقبول کیا اورانی لبایه اور بى قرنط يوبى قرابت تى يوسطى ان كوكت اى تبسي شوه بوچها كسندا بن معاد كارىم رصنى مون تباي تا نے اپنے ما تہسے اپنی حلق کیطرت اشارہ کیا لیفے وہ مکوفٹل کا حکم دیکا کہر پیچے سے اسباسے ً بشیان مواکه سمنے اللہ واُسکے رسول کی خیانت کیا بہر برابر ملا گیا اور اپنی تنایُن مسجد مین جاکی اُسکوستو نون مین سے ایک ستون بین با ند إاور کہا کہ مین سمینیداس کان پر اسطرھے بند ہا ربهو كخابيإن نك كرامته لقالي ميراتوبه قبول كرب اورجوكناه مجيه مهوا اسكوسعاف كري سو ميه اليسامضمون بوكه عبب ابوليا به يرالته بقالي كاخوف غالب مهوانب وه غليها بوليا برك درمیان اور رسول اسرصلی انته علیه و تلمرکے پاس انکے درمیان مین آٹ پڑا اورحالانکہ الولٹا کا آنحضرت کے پاس انسوقن آنا داحب تها الشرنغالی کے فرمانے بموجب فرمایا الشرنغالی **نے** يائيوين مسياره سوره نسأمين وكوائفه وإدُ ظلمو النفسي حَامُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُ الله وَ اسْتَغْفِي لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ واللَّهَ لَوَّ أَبَّا رَّحْيَعًا ه اور أَن تُوكُون نے مبوقت اینا براکیا تها اگراتے تیرے پاس بیرانٹرسے بختواتے اور بختوا تا انگورسول توالٹد کو یا تے معاف ر نیوالا مہر لاِن اور شربیت مین اپنی *تئین ہے* و نون مین با ندھنے کا حکم زمین ہے اور رسوا لى التّرعليه وَسلم نع جبّ وبيرس ابوليا به كونه و يكها تب فِر ايا كه أكر ميرك ياس آنا تومن انسكے و اسطِ مستفقار كرتاا در اسرے اسكا گنا ہ بختوا يا بهر ليكن جب اُسنے كيا ہے جو كيا تو ا بین اسکو کھونے والانسین میان تک کدا منٹدا کسکاتو بہ قبول کرے بہرانٹر مقالی نے اُسکے

حلوم ہوتا ہے اسواسطے کہ اس مناحات اور بھیدکو روح اپنے اندر جانے ہوستے وكے اور قلب كوائسكے خبرنمين بيدخاكساركه تاہے كه يه وي مسامرة بح سبكونتو مالنيب مین لکہا کہ شاہرہ حال کی حالت مین مزے کی باتین اور حکمایتین آر م دیئے والی ہوتی ہن اور انہین کلیات میں سے سے سکوراہ رصحوسوک کر کیا ہوحال کے سلطان کا غالب ہوجانا یعنے حال لدنشخ والون كبيطر مص متوالاا وربهوكش ببوحا وي اورصح كياب كربيوستي وبراک افنے کام کے درست کر فراور یا تون کے آرہستہ کرنکی طرف رحوع بہنینے کہاکہ سکر کیاہے مجبو کے ذکر اور یاد آنے کیوقت دل کا جوشش کرنا واسطى نے كہا كہ وجہ والون كے مقامات جار ہين پيلے ذہول يعنے بھول جا نااورغا ، بر بعداسکوییرة معنوحیان اور بشیان مونا مبدئه کی سکر بینے بهوی اور شوالا مواملی صحوبینی موشی معرفی میرشیر ان جار و کی مثال جسے اکتیخص نے دریاکوسنا بعداسکے دریائے قریب کیا بعدایکے و مے اُسکومودین نے لیا لینے در اکومیا توا *سکے حال سے* ابھی غافل ہے جب اسکے م رے حیران مہدااورجب دریا من مبٹھانب بہوستس مہوگیااورجب بیوجون. هكيّ لِكُنهُ لِكُينَب مهر منسَن مبوااوراين تخليزاورجان بجانيكي فكرمن مبواتواس بيال موجيه ستحض برائس حال کا انز با تی ہے جوحال اُسکی رگ رگ اور سارے اجزا مین بھیں گیا بارى برزاين اين ائم لمكان تها تواسيرسكر كا تربا قى ہے ادر جو تخص إلىباہے كوأسكے س اور هالت اصلی براً گئے ہین تو د ہ صاحی پینے مو**رش** والا ہے تو سکر م**یوتا ہے ارباب قلو** به اسطح بواینے دل کی سفائی اور ذکر مین مشغول رہنے ہن اور صحہ میو **اک** انے واسط بن یرغیبی چیزون کی قیقتین کھلماتی بن اور انہین کلمات مین سے سات سے کہ سالک کو گون پر اللہ بقالی کی كياكي كرواب حاتيهن يعنجب نفن كصفتين ط كين ت محوهال عوا

عذور رکها اور فرمایا که دوخ کی آگ کے بہت آٹر کر نیوالون کا تونے آڑ بکڑا یعنے تو دوزخ کی آگ سے بچاسویہ تصے اور اسکے ما ند بہت قصے ہیں النے بہی دلیل تمجیر جاتی ہے کہ غلبہ کی عالت جمیی ہے اور جو بات سکون کی حالت بین درست ننمین ہوتی سوغلیہ کی حالت بین درست موتی ہے اور حس خص مین سکون ہوتا ہے وہ تخف اسوقت اور اس صد تہ مین ایسا کا کرتا ہے کہ وہ کا م مغلوب کے کام سے بہت اچھا ہوتا ہے اور مغلوب کے حال سے ممکون والی كاحال ببهت مفبطوا وركامل مبونا بحبساكه الومكر رصني الشرعية يتفع يعيف عمرت جب اعتراص كباتوا بوكمركومعلوم نناكه أسوقت بيه مغلوب بهن ليكن ابو مكر كوسكون كأمقام ماصل تئبااسوا سط عمر کومعند وررکھا نوعمرغلبہ کی حالت سےمعذ ور کھرے اور ابو مکرسکون' کی حالت سے معذور کھیرے کیونکہ اُنکا سکون انٹرے حکم کی تابعداری تھی انتہا اس بیان ہے علوم مهوا كد مغلوب كى تقليد ببوس واليكو درست منين الوبرست ح تعرف مين لكها سبي كلسا ادب کے ترک کرنے مین اُسوقت معذور مہوگاجب دہ ترک ادبیت بغیر قصد کے ہویڑا مہوگا اورائس کام کے بغرقصد ہویڑنے کی میدنشانی ہے کہ جب ہوسش ہوتبائے مرکے مو ك كا غدر كرسه اور رسس كام كوبميث كرنا بوا تفاقاً كبهي و ه كام بويرا ورسكن جب ب اوبي ك كام يرب كرك كرسه كا أور ايك بارجو اکا م ہویڑا تنا پیرائٹ کا م کو قصد اکرے گات سزاکے قابل ہے۔ بون'سے معلو م ہوا کہ جولوگ*ے ہمیشہ* خلا ب ع کام کیاکرتے ہیں شلاً نشاکی چیز کھایا پاکرتے ہیں یا داڑھی سونڈا یاکرتے ہیں فیرہ الياكام كياكرتين وي مغلوب نيين كهلات أورو مصعدور نبين بين اورانيين كلمات يين بيمسامرة مسامرة كے معنى لغت بين آلبير كباني وقصكها عوارف بين فراتي بين كه وه مسامرة كيا ب كرار واح كالكيلاموناجعيي مودئ مناحات اوربطيف اورباريك بمبيرون كرمانة سركي سري يف بالمن كى بالمن مين اوراك سناحات اور تصيدون كاوريافت كرنا قلب

ص اليقين مع خلاصه ميه كه علم اليقين ميها لله كي ذات كي طرف إشاره كرتا بها ورصن بقيم غات کے ظهوراورتحلی اور کہلنے کا نام ہے اور بہیکوشا برہ کہنے ہن سو و ہہی ذات مطرب اشارہ کرتا ہے لینی صفات کے کہلنے سے ذات بہجان طرق سے تب انسی حالت ہوتا كيته من اورجنيد نه كها كه حق اليفين وه چيز بي حو ښد يكے نز د يك ثابت اور تحق ما ہو تا ہے کہ غیوب **یغے** پر د ملی چیزو**ن** اور اُن دلیمی چیزو<sup>ل</sup> یا دیکہتا ہے جیسے دیجھنے کی چیز دن کوکھلی کھلا آنکہ سے دیکھ کو جانتا ہے اور ممکی خبردل کے صدق سے دتیا ہے جبیا کہ صدیق رصنی اللّٰہ عنہ نے خبردیاہ لمرنے فرایا کہ تونے اپنے بال بچون کے داسطے کیا حجوثرا تب کہا کہا لڈاٹٹا ورائسكے رسول كوليفے صديق كواپنے يال بچون كى ير ورمٹس كېواسطے التّٰركے موجود مہونيكا الیسایقین تہاکہ گویاانٹہ کواپنے گھے بین کھلی کہلاد یکہ کے آگے تھے اور رسول کو تو دیکھتے ہی بعضي متنائخ صوفيان كهاكه علم اليقين معرفت كاحال سبه يعنه الشريقال كافعا علمه صل مونے سے جواللہ بقال کو پکھا تاہے اور بقین صل ہوتا ہے اور صین الیقین جم مفات کے کھلجانے سے جوالٹہ کو پیچا تاہے اور یقین حال موٹا ہواور دیمیان جمع الجمع كاحال ہے توحید كى زبان كے ساتم يعنے ذات كى نؤحيد كھلجانے سے جوا بك ہى كو دمكہتا مرا وجود نظر نهین برط تا تواس *حالت کوحتی الیقین کیتے ہ*ن بمرادر علمراورعين يقنيه ذات ادرحق اوجنقيقت تأ بعني الملقين اورر سلقين عوم مرونه بم<del>يسط</del>يد او *طا*ليقين اوليا كيوا اورياقيا ں اولیا کیواسطے اور حق الیفن ابنیا کے واسطے اور حفیقت حق ابقین کی حوے سوا کے - لام خاص *گئے ہین اور انہین کل*مات می*ن سے ہے وقت اور* وقعہ ب ہراد رہناہے پر حوجہ زیادہ غالب ہے سوائٹ کا وقت ہوا<del>۔ ا</del> روقت منل للوار کے ہے وقت گذرتا ہوا بینے حکم سے آو بکا ٹیا ہے بینے ایس حالت میں بند

والشركي مجت في يالي ورا وسكي مجت كانشاموانب انبات عال مهوا اسواسط كرمحو واليذاعال كارمون كامثاديا ب ايننس كبطرف اور حو كامرنفس صادر موتا ہرائنگی طرف فناکی نطرے د کیے کہ کرکے اور انبان کیا ہے نابت کرنا اپنے اعال کی رسمون کا اس اعتقادے کرحت نے اسکوا بنی طرف سے وجو درباہ اور وہ حت کے قائم کرنے معے قائم رہے کے ات سي آب قائم من ب كيونك يك اسكوحق في التي اوصا ف عدمًا ويالب محوصاصل موا بعدایے سربوائٹلوحق نے نابت کیا ہینے اپنی مئین اوراینے اعمال کی ٹین الٹیر کی خشش اور دینی تمجا ابن عطانے کہا کہ محواثبات اسکو کہتے ہین کہ اللہ سجو بندون کے اوصاف کوسٹا دتیا کہ اوران کے باطن کے معاملہ کو تابت اور مضبوط کر تاہیں ور انہیں کلمات می**ن سے** ہے علم انقبہ او مین ایقین اورحق ایقین سوعلم ایتین و *ه بیتین ہے جوغورا و زفکر اور د*لسل تلامث کر <sup>ان</sup>ے کی را ہ سے حاصل مواورعین لیقین و ہلیتین ہے جو کھلجانے اورعطاا وکنشش کی راہ ہے۔ حال مو اورحتیالیقبن و ولقین ہے کہ وصال کے قاصد کے اُنتیاب کے سبہ جب صلصال کی آلالیس اپنے وجو د سے جدا ہونا نابت ہوتا ہے ہو ہیتین حال ہوتا ہے خلاصہ ہیہ کہ ایشہ کے مشا ہوہ ہ جب کوئی چیز آفر نہ بیا۔ یہان مک کہ اپنے بدن کا خیال نرہے اور اپنا بدن آٹر مذیرُ۔ ، اسکو وصال کینے مین اسی حاات کو حق ایقین کہتے ہین فارس نے کہا کہ علم الیقین اس لفتین كيتے بين كروس مين اعتظرا ب اور گھبرام بط نهين موتی بيضے جس بات كا ايسے عم اور جان نے کے سبب سے بقین ہے اُسین گھبرا ہے نہین ہوتی آور عین ابقین السلقين كوكينة من كرجوليتين الندنعال نے باطن مين امانت ركباہے بيعے الله بقالي نے ومن بندے کے دل میں حریقین ڈالد اسبے اور وہ یقین دلیل کا محیّاج منین ہے اورمُسکیا مشا ٨٥ كتة بن عبيهاكه آكر معلوم موكا انشارات تعالى ورس علم مين يقتن كي صفة نهين یائی ماتی ہے وہ سنبد کا علم ہے اور حب اس علم مین یقین ملاتب و دایت بد کا علم مہوا يعن علم يقين موا اورص جراكيط ف علم اليقين اورعين القين اشاره كرياب اسكحقيقت كا

يفيح سيرمع فت يحك جاتى مج اك ك واسطى كاوررى ارباب احوال يعين احوال ہے اورائی این بیرکہ احوال وہ چیزہے جو قرار کیڑتا اور مھمر تا کاور جو قرار نهین مکر تی تو و ه حال نهین ہے وہ او اسعادر طوالع ہے لینی ایک چک آئی اور گئی اور کہا گیا ج لەحال ئىھەرانىيىن رىتاكيونكەدە بىرلاكرتا ہے اورجب كىظىرا ريات دە مقام مېوامبىياكە مېيىغ مال اور متفام کے بیان مین معلوم ہوگا انشارا مشر تعالی اور بیان مصنف کی ہیدمراد ہے ک رطوالع اكي تخلي كي حِك سلى آئي اوركئي اسين خوب انتياز نهين موتي اورحال قدار یر<sup>ا</sup> نا اور مظهر ناہے چراغ کی روٹ نبی کیطرہے کہ اُسمین حوب امتیا زمہوتی ہے تب اُسکے لعبد برنتا ہے اورانئین کلمات مین سے ہرمحا صرہ اور سکا مشفہ اور مثنا ہدہ سومحاضرۃ ارباب تلوین لیواسطے ہے تلوین کے مصفے قریب ہی آئے ہین لینے حبار نگ بدلا کرتا ہے اُنگی حصنوری کومحاضرة کہتے ہین اورمشا ہدہار باب کلین کیواسطے تر نمکین کے معنے قدیب ہی آتے ہین بعنح بنکی ارواح ُ ذات کے نور کی حک دمکیتی ہے اور رنگ منین مدلتا اُ کی حصنو رَسی **کومشا بر ہ**کہتی ہن اور سکاشف و ونون کے درمیان محصال کو کہتے ہن بیان تک کہ شاہرہ قرار مکراے تو محاصرة علم والون کے واسطے بی یعنے علم الیقین والون کے حصفوری کومحاصرہ کہتے ہن اور مشكفه عبين والون كي واسطع سے لیفے عین ایقین والون كی حضوری كو كاشفه كيتے بین اورشا بره حنی والون کے واسطے ر کینے حق الیقین والون کی حمنوری کوسشا بره بوتن ہن اوراُنٹین کلمات میں سے ہے طوار ن اور لوا دمی اور لوا د ہ اور و اقع اور فا دم اور طو الع اورلوامع اورلوا يحلفت مين طارق مصفصبح كامستناره ليضغ جوتاره صبحكو نخلتا بي طوارق لی حمع ہے اور بادی مغے <u>پہلے جنر لو</u>ادی اسکی حمدہے اور بادہ <u>من</u>ے کیا کہ آھے ہن او<sup>ر</sup> بهاندلت آبنوالا بواده اُسکی جمع ہےا دَر واقع مضے چڑیا ہوا سے اُترنے والا اور قارم بنی آگ لگانے والا اورطالع <u>معنے نخلنے والا اور م</u>سبح کا ذب اور ملال طوالع اُسکی *مبع ہے* اور لا یے روسٹن ہو نیوالا اور چیکنے والا لواس اسکی مہم ہے اور لایج سنے چکنے والااور ظاہر ہوتو

مکمراور<sub>ا</sub>ختیا رہمین رہااورکہی وقت ہے مرادلیجا تی ہے وہ حالت جو اورآی<sup>ا</sup> تی ہے اور وہ حالت بندی کے کستے نبین آیٹر تی ملکہ خود احکم بین کا یک آیٹر تی۔ يين تضرف كرتى ب نبره وقطي حكم مين مبوحا أسير يعينه وقت كانا ہے لوگ بولتے ہن کہ فلانا و قتیے حکم بین ہے بینے حوّحہ نبرے سے اختیا بَبَّ كُوْالْكِ بِجانِ وه مِيزِ قَائِمُ ہوتی ہے جوحق كيطرُف ت بین شده اینے ا فیتیار کو تعبول جا تاہے ایشہ کے اینی تئین سونپ ویتا کا درائمین کلمات مین سے ہے غیبت آورمشہو دومن ہوگیا ہو کہ اللہ کے بخ چار بونایک دشته مراقبه کی صفت سانز ادرا یک قت مشایره تصفت کے سانته اور دے یک بند د<del>مشار</del>ه ہ تک نبرہ حامنرہے ہیں جب مشاہرہ اور مرزنب كاحالُ كم موكّيا تب حاضر مهونيكه «ايُره سے نحل آيا اب وه غائب بيوا • ربيه غيبيت كاحال سير بفيغليت كبهىم ادليني ببن غائب مبو الهشبياءا ور ن عار به کے سیسینے میں کے صور مطاب نے دار ایک لکا نیک سیسے کو بی چیز اسکونظر مذیب کے قام اس کے اور اسکونظر مذی من عار بہو کے سبب بیری کے حصور من صر عبو ادر ارسیب ککا نیک سبب کو بی چیز اسکونظر مذیب کے قات ہیں جا یت مین اِسکا عاصل جا طِرْنا ہے فئا کے منفا مسرکی طرف **بینے سید** معنی کی راہ سے مشیا مدہ ا قبہ کی حالت کی حصنوری کو مشعبہ و دا**برت**ے ہین الوراس حالت کے کم ہونسکو ع<sup>نی</sup>رت اورا نے ٹی ف کی را ہ سے فنا، کے مقام کوغیبت بوتے ہن اور اننین کلمات مین سے لیے ذوق اوبرت رب وق مُضْعِ جِكُمنا اوركسي حيز كامزه آزمانا اوريشه بمعنى ايك حصته ياني وبیعنے اور کھانے کی چنر*اور بی عنی سیا*ب ہونا اور انسودہ ہوکے یانی بینیا او صوفیہ ک<sup>ے ال</sup>اگا مین جو سعنے این سواسین بسی اسی معنے کی رعایت ہے سود وق ایمان ہے اور مترب علم اور <sub>آ</sub>گ عال يعنجب ايمان لايا توسعرنت كامزه جكها اورجب علم حاصل ببوا توسعرنت كاا يك خضه الااورجب كهصال آيا تب يوري معرفت عيل مودئ سو ذوق ارباب بوا و ة اور بواد مي يشخ مبتدى ادر مشروع كے حال والے كيوا سطے ہے اور مشرب ارباب طوالع اور اولي اور اور اسم

ال ہوتا ہے دوسری صفات کھلنے سے کیبراورحال ہوتا۔ اسبطرح قیسری چوتھی وعلی فرالقیا یرنتاجا باہے تیبرار ہا۔ قلوب کیواسط صفاعتے شارکے سوا فق تلو نات وتی بهن اور دو تلوینات حوظا هر مهواکرتی این سوقلوب و اورار باب قلوب کو علم صفات طلنے یات قلوب اورصاحب دل لوگ عالمرصفات کی سیرکیاکرتے مین اور اُن کا عال برلاكر تا ہے كہى مقرارى اور بحينى ہوتى ہے آلے اگر اہے خو ٹ غالب آنكه كوتضنار بك ا در دل مين روت ني اورخوشي عال مبوتي ہے اورليكن اريات كمين يف تكبير والے اوگ جوایک مقام برتائم رہتے ہین وے اوگ احرال کے مشائم یعنے حمبلی اور کھیڑھی۔۔ ا ہر نجلے ہین اور دل کے بیر دون کو بیباڑ دیتے ہین اور انکی ار واح ذات یاک کے بورکی حکم اویا با ہے سوتلوین دور ہوگئی ذات مین تغیر منہو نیکے ہ<mark>یں۔</mark> اسلام اسطے کہ اس بحالہٰ کی ذات حواد ٹ اور نینرات کے آئے سے بہت بزرگ ہے بینے اٹسکی ذات بین نیاحاد ثداور مرکنا منین لگتاسوجب کمین والے لوگ دل کے برد ون سے حبوث کے قرب کے مقام مین جو تجلی ذات لشامنین ہن مینجت آوین آت دور موکئی سواب اسوقت مین للو **رہ ن**یک نفوس اور کمون میں ہوتی اسواط کر حی قلبے سکان مین ہے اٹسکی طہارت اور پاکنرگ*ی کے سبب سے اور تلوین جوجی مین رمتہی ہے اسکے سب* تلوين والاتكبين محيحصال سے باہر نہين موتا اسواسيا 🗓 نفوس بين نكوين كا حارى ہونا جو . یا نیت کی رسمرا در طور کے باتی رہے ہے ہے اور آئین مین قدم کا ناب رہا ہی ہے کہ چھیقے ے ایعنے تمکین والا ذات کے <u>کھلنے کے</u> مقام مین تا ت او ا در تکین کے بیہ معنی ننین ہن کہ بندے کا حال نہ برہ کیونگا ہے ذات کی تحلی بنین بدلتی اور ہے کمکن سے ساری ہید مراد ہے کہ بندے برحوحقیقت ایسی ذات لھل کئی ہے سو بندے سے کہی ندیوٹیدہ ہوتی ہے اور نہ کمرہوتی ملکہ زیادہ ہ<sup>وت</sup> ہے اور تموین والے کا بی حال ہے کہ کسی اُسے لفن<mark>ے اور عموات سے ظالم ہونیے و قت</mark> كك حن مين كوئ جنر كم بوجاتى بي اور ليبض احدال ويواد جقيقت غائب موجاتى ب

اور لوایج اسکی جمع مساحب عوارف فرات بین کرمیدسب لفظین منفے مین قرمیہ ا بین اور مکن ہے کہ اس مین بات کوکشا دہ کرین گرسب با تون کا طال ایک معنی کیطر و كر كابين ايك بي مضسب اقون سے يو جمع ما وينكو اور عبارت زياوہ موگى تو بات ك كشا و ه لرنے مین کید فائدہ نبین اوران ساری نامون کا سفضو دہیہ ہے کہ بید ساری نام مال کے مقدمات اور مشردع پر بولے عباتے ہین سوجب حال درست موالیفے حال یا یا گیا تب سیب لففین اورانے مضانظیک ہوئے لینے مبتری کے دل پرجولفن کے مزون کے سب اً رکی مهو تی ہے جب انسیر تملی افعال یاصفات یا ذات یا قرب اور حصفوری کی ذر استی لیکی یا منود موئی یا کمل کمی اور مبتری کے قلم کے حال بین ترقی متروع مونی تب اس حال کولوج بين طوارق لوادى وغيره يعف سلوك الى التاسي حديقصود بسوستروع مدف لكا اوربيه بات ببی این صال مین خور کرنے سے صاف علوم ہوتی جوتوا یوصال مین غور کرنا صرور ہے تا کہ طوار ت اور بوادی کے دریافت کرنے سے اُسکا دل بڑھواور شاہرہ صل ہونکی اسیر نوی ہواور مجاہرہ مین دل محکے اور شوق زیارہ ہار ميرتحلي مذكور كا ذراسا جك جانا خوب سوجنے اور مؤسش كرنے سے ايك سى دور و زمين معلق ہوگا انشاءالشرتعالی اورانبین کلمات مین سے ہے تلوین اور تمکین اخت مین تلوین معنے رنگ بزنگ کرنا اور مکین سفے کسیکا یا گون مگہہ پر قائم کرنا اورصوبنہ کی **ص**طلاح مین جومضے ہین المكابيان مصنف فرما تاب كمتلوين ارباب فلوب كميواسط بيضي جن لوگون كامعاملال سے علاقہ رکھتاہے اور کوہ معالمہ بوادی سے لیکے تجلی صفات تک ہے کہ یہ قلب سے علاقہ ر کھتا ہے اور ذات کی تجلی روح سے علاقہ رکہتی ہے اسیواسطے فراتے ہن کہ تلوین پیغے مال کا مدن ارباب قلوب کے واسطے ہے اسواسط کہ وے لوگ قلب کے پر و ن کے نیجے بین اور قلب کا بید مال ہے کہ بردون سے خلاص پاکے اور حیوث کے صفات کی طرف ما تا ہے اور نیمیر صفات کھلے لگتی ہین اور صفات کے واسطے تعدد پینے صفات بہت سی ہین السيوالسط تلوين كررج ببي متعدد مهوت بين ليف ايك صفات بنده يركهلف سايك

وفيه لوگ اکيلے بين يعنے اُن عبارات كا بھيدانكے سواكسيكو علوم نبين اور وہ عبارات ان لوگون بین آلیں بین بولنے کی اصطلاحات بن الیسانتین لگنا کہ ان کے سوااور لوگ ان عبارات كوسمجين اوربولين سواك عبارات مين سے جو مكو يا دمين ان كى خرد يتي بين اہ, اُؤن کے مصفے کو مختصرات کے سابتہ بمرکھوتے اور بیان کرتے ہن اور اس بیان من بیارا یپی مفصد ہے کہ اُن عبارات کے مصفے بیان کرین اور بیمقصد نہیں ہے کہ وہ سب عنی جنکو اکن عبارات نے اپنے اندرجم کر رکھا ہے بیان کرین کیونکہ وہ سب مضے اشارے میں نمین ا سکتے اوران کا کھول کے بیان کرنا تو بہت دورہے لیکن اُن عبارات کے احوال کا جو کہیا۔ دائسکے باین کرنے سے عبارت عا جزہے اور و ہاحوال اُن ا**حوال والون ب**ین پرکہا دین انتہا بطح حفرات صوفيدس توجه اورمرا قبداور ذكرا درندبب برصط وسينه كى باتون كافيض جرحارى ہے بم کی فضلون میں لکہ کے تب اُن کے طربق اور احوال اور علم کا بیان لکہیں گے نشا اِنگیا اسمین بدغرص برکدان با تون کے در مافت کرنے سے آن حضرات سے اعتقاد سرمینجمگا ب أنكراحوال ورطريق ورائكي اهيت كو دريافت كر نكل ميرجب أنكو حوب بيجا شكاتب أنجي ریت مین داخل ہوگا اور سارے حال اور متقام اسکو لمین کے 🕂 ی ہے وہ اسطور ٹیرہے کہ شاکاً ایک شخص اچھا خوب اور ہتر تحطر انکا کے محل ع تسمون کے توجہ برا کمز ورہے اسواسط کہ اس تھے کے توج کا اٹر صحبت کی مرت ابہرا ق

اور مبیا کرنمکین والا ذات کے بیلنے **کے متقام** پر ثاب رہا ہر ولیساتلوین والا ایمان کے مقا یرِثات رہتاہے اوراحوال کے قاصد کے آنے سے اُسکا حال برنتا ہے اور اُنہین کل<sub>ما</sub>ت مین سے ہے نفنس اور کہاما تا ہے کہ نفٹ منہی کیواسطے ہے اور وقت متبدی کے واسطے او مال متوسط بینے میائے آدمی کے داسطے ادرگو پاکدامسیات مین صوفی کوگون کا م ا مبات كميطرت كرمبتدى كے پاس الله تعالى كيطرف ايك آنيوالا آيا ہے جو كالهر تا منديج **قریب ہے طوار ق وغیرہ کے بیان بین گذرااورمتوسط صاحب حال ہے ک**ا ُسک*ا صا*ل اُ<del>سکے</del> الويرغالب ہے اور میہ حال کا باب قلوب اور او بن والے کاہے تو منوسط ار اب قلوب طیم رک باکہ قریب ہے علوم مہواا ورمنتہی صاحبین ہے اُسکا عال متر ار بکڑ نے والا سے اسكا حال وقت وقت ادربار بارغيت اورحضورك سأنته برتيامنين للكه اسکے وجدین اُسکے می کے ساتھ ملے ہوئے اورا استھیم ہوتے ہن باربار مدلتے نہیں تو نتہی تھا نفن اورارباب مكير بطهرك اورصوفيون كا شارك كيسب كلمات و نركور ببوسك ، احوالون علم الحوال مين ليفي جس احوال كے جو لوگ ہين اُن مين و ہ احوال يا إعاباً ہے اور اگن احوال والون کو ان احوالون سے دو ق اور شعرب طامل ہے لینے اس احوال کا شربت حِيْمت اورييتي بن عوار ف كالمضمون تنام بهوا :- في مكر ٥ - أب سالك كولام ب كدائينے حال مين غور كرتا اين كران مذكور حالون مين سے اسوقت مجهكو كون حال حال سے وران سب کلمات کامضمون خوب سمجه کے ادر کھے تاکہ اپنی تئین اور دوسرون کی تئین کی سیجان کے اور میدسی صنمون سالک کے بڑے کام کے بن ایکو میہ کام اور سفا کرہ نخانے اور تصوف کی ساری معتبر تباون مین ان کلمات کولکہا ہے اور انکی بڑی خوای اور بزرگی ہان کیاہے جنائجہ نغرف مین اِن کلمات کی عظمت کے بیان مین فراتے ہیں کہ او پر جو ہمنے عقائد وغیرہ بان کیاہے سوائسین صوفیہ کے گرود کے سواا ورلوگ کھی پیخے شل فقہارا کو تعلین وغیره کے مغرک میں اوراب محصوفیہ کے گرو د کی کئی عبارات بیان کرتے ہیں ان سلین وغیرہ کے مغرک میں اوراب محصوفیہ کے گرو د کی کئی عبارات بیان کرتے ہیں ان

ے روز ان کے کھر مین کئی تحض مہان ہو۔ ما بون کی منسیانت کی فکرمین ہنایت پر لیٹان م*ناظر مہو کے کھانے کی تلا*سن<sup>ر</sup> ان معربهت الحقيي روثي يجاكے مه نسف عرض کیا که مجکواینا ساکر دیکیے فرمایا اس حالت کی سرومشت تو که کرسکیگا و وسر ج بیر مانگ نا ہذائی اسی سوال براط ارما اور خوا مراسکو طبے جاتے تھے آخر کوجب نا ہوائی نے برئ يمنت ولىجا حبت كياتب خوام لاحار موك اُسكوا كي محره مين ليگنے اور تا نيرا كادي ا اجب حجرہ سے نخلے تو حواج اور نا بنوائی کے درمیان مین صورت اورشکل کا کیہ فرق نتہا لوگون کو بیجاینامنسکل مبوااسقدر فرق تفاکه حصرت خواجه موسش مین نخصاور وه نالوانی بهرمش اور بیخود آخر کو تین روز کے نبدائس نابوائی نے اٹنی کراور بہوشی کی حالت مین و فات یا یا رحمة الشرعلیها تھے اس مافر بہتمرکی تا نتیر کے سان کے بعد فرایا ہے کہ مال کلام کا بیہ ہے کہ تا شرحصزت جبریل عالب لام کی اس دیا نے من جو اتحصرت صلی ہشہ لیه دسللم کوگو دمین لیکے د با یا تھا تا تیرانخادی تھی کہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مسام لے آنحضرت مسلی ایٹرعلیہ ولم کے بیرن کے اندر د افل فراکے روح مبارک ما تهه ایک کردیا اور شیرومشکر کی طرحه ایک مین ملا دیا اور لیشبریّت اور ملکی<del>ت ک</del>ورسیا ۔ ایسی حالت عجب میدا مکوئی که اُسکا بیان نہیں ہوسکتا انتہیٰ ہمس بر علوم ہوگئے اورصفرت جبرُ بل عالیہ لامہنے جو اپنی روح کی تا ٹیرحضر لی انترعلیه و کمرکی روح مین دیایید بئی معلوم موگ آور ایخصرت م ضر*ت عرم کو توج* دیا اور اپنی روح کی تا نگیراُن کی روح مین بخشا بیه بھی ص<del>رب آ</del> تابت ہے مُسَ صورُت کامصنمون یہ ہے کہ اتخصرت صلی اللہ عالیہ و لمہنے عمر رصنی السع

مات اور لعث حبت کے کوپرنسین رستا دوسری شم آباتیرالقای تاساوه ا مرا ہے باس آگ ہوائس تی کورومشر ت براهٔ روشن مرماوی و رمت قسم تو جرکسیقدر قوی ہے که فایرُه لینے اور فائرہ و پینے ئِت کے بعد سی اسکاا تر باقی رہتا ہے لیکن اگر گوئی انع قومی تل آندھی اور باران وعیٰ ئیرسا ہے تواسکا نرجا تارتہا ہے اور سیر یہی ہے کہ نفس اور اسکے لطیفون کی ارتہ تنگی من ابِنتهم كالوّجة تا تيرنيين كرتا حبيها كرتيل اورتبى ادرجراغ كى ناكارگى كوفقط شعله آرم التهمين كرتا ہے تيسري فتم تا شيرا صلاحي ہے وہ اسطور مرجع كدوريا ياكنوئين سے ا نی لاکے فوارہ کے خزانہ میں جمع کرین اور خزانہ کی راہ کو حوص کے فوارہ کک کوڑ ۔۔۔ رُئط كمانس بات ماف كردين اوراس ياني كويرسد زورسيم أس رادمين ماري اردین ماکه نواره جوشس مار**سه** اور فواره جمیوشنے نگے ا**ور سے ش**ھر سکے بوج کا نز انگے قشم کے تو مبے انٹر اور تا نیرسے بہت قومی ہے کہ اس توصہ نے نفن کو بھی ایم ستہ کردیا اور لطبیفول کونعی درست کردیالیکن ا**رت مین بقدر که تغدا داو ا**لیاقت خزانه کے اور **بقدر فاصلے را** ك إن يبنجياب بقدر دريا و ركوئين كم ما في نهين مينجيا اور باحودايك اگرخزا مذمين كوئي ت بہنچگی تواٹس یا نی کے حاری ہونے مین نقصان آجا ویکا حوشہ جشمۃ انٹیرانجاری ک نگی قیقت پیہے کہ شنج اپنی روح کو کہ عامل کسی کھال کی ہے لیفے اسکو کو ڈی کمال کا سی ی کی روح کے ساتھ اپنی تا م قوت سے ایک کردے بعنی ایسا توجہ دے کہ شیخ کی روج وطالب کی روح ایک موجاوے تاکستینج کی روح کا کھی لطالب کی روح پر حاکے بیری مرتبہ توجہ کے نشیون میں ہے بڑا قوی ہے کیونکہ نہیہ بات خوط سرہے کہ دو نون نے کے سب ہو کی کرمشیع کی روح مین سے تلید اور مرید کی روج تفاده اور سيكف كى ماجت نيين ريتى اوراوليا، الدين كت م كا توجودينا شا ذنا در بو الحضرت خواجه باقى بالشرورس سرة كاهال نقول ب

يعيخ أسكو بهيم كحال توآكے سے حال ہے اب اسوقت میں اپنے لطبیفون پن ماری کرکے اپنی بوری ہمت اور دل کے تا مرقصہ کے سابتہ طالے لطیفون من ا<sup>م</sup>ر توجه ببوکے اسمین اُس ذکر کو ڈ النے کا فصد کر۔ سے پوجیتاعا وے جب اُسکے ایک لطیفہ مین ذکر حاری ہو غهٔ *کا تعلیم کرے اور* توجہ دینے مین دعاا ورالتجا کے د*م* ے اور توم کا ادنیٰ اثریبہ ہے کہ طال<del>ے</del> لفیفہان<sup>م</sup> طرحير تنين كدابته ركف سيمعلوم بوللكمط طيفون ليرخيال كرنے بے ساتھ نبی جنبتن معلوم ہو ملکہ اس حال ترقی کرکے دو سرم رمين عيبه شغول بهوينيكے وقت بين وہ لطبيفهٰ آدمى كواپنى طرف متوجہ كر نه حمور ساكه الكاران لط یفون کیطرف سے غافل ہوما وے فول مجبل مین لکھا بعجيب تقرفات ہن وہ تصرفات ہیں ہن کہ ہم دل کے بورے فضار سے کسی مقصد اور مراد میت تعدیموجا نا اور وافق اُس مرا دا ورمقصا کلموناا ورطالب بین تا بثر کرنا اورمربین ہے ز فع کرنا اور علی پرالیسا توجه کرناکہ وہ تو برکرے اور لوگون کے دلون میں ال نا تاکہ وے لوگ اس طرح نصرف کرنے والے کو دوست رکھنے لگیں ،اورتعظیم کرنے ا در لوگون کے مربے میں تصرف کرنا تا گہ اُنکے مررکے میں ٹرے بڑے وافعات غطیمہ کی د حا و کا دراگا د موحانا ایل انترکی بت برکه شکوکون سی نسبت اورکسطر حکی نسبت حال ہے ہیر وہ الی انٹرزندہ ہون یا مل مت ہوراورلوگون کے دل میں جو خیالات ہن اور ا و تکے سینون مین حوبات کھنگتی ہے اسپراگاہ ہوجانا اور واقعات آیندہ کا کھلجانا بیعنے الترتعاكے خردار كرنے كے كسي طريق سے غيب دانى كے طور يرنىين اور جو بلاد نيا

کے کڑنا ہے کہا کہ محت مشترک ہے آپ کو دوست رکھتا مہون اور اپنے لفس او فرزند ت ركسامون ت الحضرت صلى الته عليه و سینه پر ارااورایک نغرت کیااور فر ما ماکداپ کیامال ہےاور تحکہ کیام کهاال اور ال کی مجت د ورموگئی لیکربغنس کی محبت انعبی تک یا تی ہے تر الهقه مارا اور بوحميا كداب توكيا ہے كہاكہ بكى محبت حاتى رہى اورا كى محبت كے سوا کے مجت مذباتی رہی مارسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ان دو نون مضمون سے توجہ دیے لی تا نیر بخو بی فہم من آگئی اورمس توج دینے اوراین اروح کی تا نیر دوسرے کی روج من بخشخ كوكسي في الخفزت صلح الترعليه ولمركم مخصوصات مين ذلكها تويه توجه دينامت ت اور تاب موا اور تومه دینے کے سیلے کی میہ صریت اخذ ہوئی اوراس مدیث سے بیہ ہی معلوم مہواکہ با وحود مکر حضرت عمر قرآن اور صریث سے واقت تھے مگرول کی صفائی کے واسط حضرت صلی اکتر علیہ و کمرکے توجہ دینے اور باطنی تا نیر بخشے کے محاج معے توجولوگ کے تفسیر مدیث فقہ عقالی بصوت کی کتا ہوں سے واقف ہن اُن لوگون کو بھی مرت دکے تو ً حرکی حاجت ہے اور حضرت کے توجہ اپنے سے حضرت عمر کوائسی بات کی بور می تصدیق عال ہوئی جب کا حکم قرآن وجو دہے بیہ نہیں کر حصرت عرکے دل بین کوئی نیام کے باہر ہے حفات نے ڈالدیا تو مرت رکے توجے انگین با نون کی تصدیق کا مل حال مووه بيب صراطاب عتم من تعتبنديه طريقيك ھون کی ذکرے توم دینے کے بیان می<del>ن جومضمون لکھا ہے اُسکوم مثر ،</del> ته لکتے ہین وہ بیہ ہے کہ فرماتے ہین کتلفتین کر نیوالا کہ وہ اپنے لطبیون مٰہ نج ک

يركي انتنى بس توم دينه كاطر لقه سمجه من أحاف كيواسط اسقد ركنات مصر ن حاضر مونے ماغائب بوئلی صورت مین مس مدّنورطور سے منز مر ہوگا ت ا<del>کسک</del>ے توم کی تا نیرطالب بین بیرنے کا کون تنجب رح میدسب انسب عاد کی قدرت کے ظارخا س يخاب رمول بيني ادليان كي رب بايس حبكوه وغمت ريابتا بيسودتيات ملاجتي بعراؤ واورعلم بين بغيريسك مشتادك وسيله اوتعلم كي نهين آتي اوربيات البيي ظا سري لمنحلة ببل کی نبین مالتی ایک بات بڑے کا مرکی یا درہے واہ ہیدہے کہ تول جسل سے تابت ہواکہ غائر م مرکومرٹ کے توج دینے کاطراقی تعضیصد فید مین صاری سے اور مرت دجو غائب ہوتو ا لجد يوجيف اور أسكي طرف رجوع كرف اور أسع كجهد دحياب كاطر نقير نفسوف كي كسي كتاب نابت نبين گرميسبات كاابحارا ورسع البته نفسير فتح العزيز مين سورهٔ مزىل كى مسس ايت ورتل الفنان ترنني لأل تفنيرين موجود بحجوجا باس كتاب مين ويليع اسكانملاصه سيبج لداكر كو ويضخص حابيه كرحسبطره التدنغالي كي ذكراه ريا دكرك الشرتعالي ت تقرب وبيبانقرب دوسر مخلوقات سيراكرك توبيهمكن نبين اسكا بدست بيداكرنيكي واسط حبرس تقرب بيداكيا حاستة بهن أسطح واسط ووحزعاتهي پیلے احاط علمی دُکڑینوالون کی دل اور زبان کی ذکر پرمشکو حال ہو تا کہ اِ وجو دمختلف مہو۔ سکا مؤن او ردفتون اور مدر کون اور با تون کے سر ذکرا دریا د کر نیوائے کی ول اور زبا لیگ ذكراور بادكومعلوم كرك ووسرك توت نزديك بوف كى اور ذكركرف واك كرر مین داخل ہونے اور اس مررکے کو یرکرنے کی ب کو عال ہوکہ ذاکرے مرزکہ سن کے واكسيكاخيال ماقى زب اورزاكر ك مفت جوب مبطرح سناد مكهنا بكر ناطلنا و عنه در؟ الشر صفت كاحكم بيداكرنيكي قوت أسكوه ل موكة عوف ننرع مين اسكود نو ا ور ترلي او، رية! نزول اور قرب يليغ خوب نز ديك مبونا ازرام نزنا يولية بين اوربيه دولون صفت اس تعا كى ذات كك كا خاصه ہے بيكسى تحلوق كومال نبين - لإن كا فرلوگ اينے يعنے معض معبود و

مین نازل مونی بواسی وفع کرناآور سیوا در حواقت فوات بین اور سیم مجکوان <del>مین کیبیفی لفی</del> فات کے م ئے آگا وکرتے ہیں اور یہ بیضرفات جونفشند روس میں فنار فی لٹداور تقاربانٹرو آٹرے ٹری ٹریور کول نزد تفرفات کی طری شان بے لیکن سارے نقتنبذر پیزرگون سے یا س جو نفرف ہے علی العم نقشبنديه بزرگون مين بصرف بوسوطال من قرح كي نا نير كا حال موتا ہے اور طالب مير كاطريقه يبدي كدمن طالب كفن ناطقه يعفروه كيطرف متوجه مواورابني لورى قوتيم سے اپنی روم سے اُسکی روم کو ٹکراوے اور اپنی روح کوطا لب کی روح سے ملادے تعییرڈ و **ب جا د** اپنی نسبت مین یعنے دونسبت مسکو عصل ہے اُسین فرق ہوما وے خاطرجمعی سے خوب ول کو مم كرك اور ميلفرن كب بوكاجب مرشد كالمن حضرات صوفيد كم بيان جربستين مقررون اگن مین سے کسی نسبت کا حال ہوگا اورائس نسبت کا ملکہ قوسی ٹسکے نفس نا طقہ کو حال مہوگا تر المسكر بعبد طالب كوتوج دينے كے قابل ہوگا اورنسبت كابيان قرب ہى مہدگا انشار الله تعالى مير جب م**رت اسطرچ**ے تو حدد گیات مرشد کی تسبت طالب کی طرف نتقل مہوگی یعنے اُس طال<sup>ے ا</sup>فشر ناطقة مبن وەنسبت اڑ ئی طالب کی ہے تعدا داور دبیا نہے سو افت اد نِفستندی سررگون مین سے بعضه س تومه کے سامتہ ذکر کواور طال<sup>ہ</sup>ے قلب بیرائس ذکر کے صرب اُنکانے کو ہی شا ل کرتے ہیں اور جب طالب غالب موتاب تونقشيندي بزرگين طالب كي صورت كوخيال كرت بهن اور اسكي طرف متوجه بون ہین اور <sub>ا</sub>سکو تو مبدیتے ہن اور سمت کا ذکر حوا و پر مبواسوسمت مراد ہے احتیاع خاطر اور د لے ففسدك شيوط مبوطان سے بصورت آرز وا درطائے اسطرحر کہ دل مین کو ٹی خطیرہ اور حنیال ے اُس مراد کے سواجیسے بیا ہے کو مانی کی طلب مہدتی ہے او محکو اُستخف نے خبردی بير مجكوا خناد ب كه تعضه مرت ريوگ نعني اورا نبات يصنه كآله الآلالله كالآله ہوتے ہیں اور کا اِلله اِلگالله کو تی سدارادہ کرتے ہیں اور ول مین یہ سمجتے ہیں کہ کو تی آس منت کاٹلنے دالانہین اورکوئی روزی دینے والانہین سواام<del>ٹارکے اور اسیطرح حومصنمون اسک</del>ے ِ دِقت اور حال کے سنا سب ہوتا ہے اُکا ذکر کرتے ہیں کہ کو دی شخص فلا نا کا م کر نیوالانہیں وا

میرکرتے ہیرتے ہین میری مت کام بہوا اور دومبرون کے واسطے غائب ہونے کےصورت بین مطلق خطاب درست نہیں زند عون یا مردے کیونکہ آیت عدیث فقہ عقائد نضوت کمیں ہے یہ بات نابت ہنین ادر نف کی کتا بون مین به قاعده کلیه قررے کہ جوحال کا سکے گواسی قرآن اور حدیث نه دیو-وبالحلء ميضمون عوارف كيح وسنف باب كة خربين موجود ب اور نون باب مين فر مايا ہے اور حقيقت اور حال اور حيال که ایک ونٹر ليت رد کرے سوز ندر قريضے کھنے۔ توح يتحفر رميه دعوى كرك كدميرا غائب مريدجب محب دورس كجه لوجيف جاستا ہے: توود بخص وفي نبين اوراس ملك مين سناب كركس خص ف كتنج یوجیا کہ طالب با بنے مرت دکے غائب مہونے مین مرت مکے طر<sup>ن ہ</sup> طرح دریافت موتا ہے تب اٹنے جواب دیا کہ ایک وفت میری حیاتی مین **د** بی عور تون کو جھاتی من دو دھرائر نیے سے شایر وم کیا کہ خایر کوئی طالب میری طرف متوج مواسط سویہ بات لو کما کیے ت ہے مبیا کہ عور تونین نواق لینے بھکی آنے سے کہنی ہن کہ ک ا دکیاغ من حضات صوفیہ کے نز دیک ایسی واہی اُوربے دلیل بات کا عتبار نہیں اُکا کے طرح مدیث سے ملا ہواہے مساکہ آھے مل کے . ب تو**ج** دینے کاطریق جو کارآمرنی تفاسو سینے قول کھیا ہے لکہا ا دریا تی لفتہ فاحضرا نقشبنديك جومذكور موكسوحبكواكاطرلق دريافت كزامنطور موسوقول الجميل ین دیکیا :-

کے حق مین اور سلما لؤن کے زمرہ مین سے بعضے بیر برست لوک اپنے بیرون کے حق من ساج لوپینے احاط ُ علم کوٹا بت کرتے ہین بینے مانتے ہین کہ دے لوگ دورا ورنز دیک کی بات <u>سنتے</u> ورمانتے ہن کہ جب کوئی انکو ما دکر تا اور کیار تاہے تبان جا اورسُن لیتے ہن اور اسی عثقا د له سب سے اپنی احتیاج کیونت اُلنے مرد حاہتے ہیں کیکن کھید ہو نانہیں اور اُک بزرگون کاحال بطور بنین موتاب یضے اگر کہی الشرسیان کے دریافت کرانے سے کوئی بإنت موكئي اوركبهي مذوريا ذت مبوئي تو اسكاكيا اعننا راور بهيه إحاط علمي نهوا أقرقية مین مت بین بڑگئے ہیں حضرت حق عز وعلا کی زات کا خاصہ ہے کہ اپنے یا دکرنے والے کی طرف ول فرما ّنا اور نز دیک ہوّا ہے اوراُسکے مدرکے کو طِراکرتا ہے کہ میبر د وسرمی چیز کی ا ئ اور مگہر باتی نہیں رہتی اور اُسکے باطمیٰ لطیفون پر غالب ہوتا ہے بینے اُسکے باطن بین الشرہی كاخيال رهبجا تاہے اور مسكى روح كوالتّه رہى الله رنظرة ناہے اور أنمین و افع حقیقی نز د كیا ہو سبت الله تعالى دمى كونفع كى روح كاحكم مكير تاب اورجو علاقه كدروح كوبدن كے سانته ب وسی علاقه اس نزدیک بهونے کو اسکی روح کے سامتہ ہوما تاہے اور دوسرے مخلوفات مرحند کے وحانيت ہون اول تواونکو علم محیط حال نہیں کہ ہر ذکر کر نیوالون کی ذکر ئیرصر دار ہوجا وا رے اُک کو میہ قدرت نہیل کہ برابر ذکر کر نیوالون کی روح پر غالب ہوجا دین اور اُ ینے قابوس کرلس کونکہ دوسرے مخلہ قات کو ایک کام مین شغول ہونا وور يْرْنْعَا لِي كُوكُو بِيُ كَا مِسرِدُ وَبِ وسر كودورت يكارنا درست نبين اسواسط مشبه كامقابها کہ آنخضت صلی انشر علیہ و کم کو دورہے بکارے کہنا کہ اسلام علیکر ایما البنی و اسلام علیم بارسول اسٹریسی شاید سنع ہو سوحضرت نے اِسکو بیا ین کر دیا کہ انٹرانغالے سے فرشتے زمین

نے ہن حضرت خواج بہارالدین نقشیندہے جب دیکہا کرسالٹن بین علمے علا کسط ف بونا یفخصنوری کے حانینے اور خیال کو ہرسالس میں جاننا کہ مجبکوم کی جضوری کا علمہ اور خیال یانهین میانے آدمی کے حال کوریشان کرتاہے کیونکہ انسکے مناسب توم طرحيركه أسكوبس توجالي الشر كاعلم مبى آثرية بثريب اور يكينشج گفينشر كے ليداگراس متوه مونكو عبائے گا تواسمین اُسکو کحیہ پرنشانی نہو گی اور مہوشن در دم کا شعل کا مل ہونے سے بصیرت حال ہوتی ہے اور بصیرت کے مضنے آگے بیان کرینے انشاد اللہ تعالیٰ اور (نظر برقدم) کر ہید سفے ہن کا سالک پینےامشر کی محبت کی راہ چلنے والے پر ہیہ واجہے کہ اپنے چلنے کیوقت اندیجے مگرانیا قد ا وراپنے بیٹھنے کیوفت نہ ریکھے نگراپنے ساہنے کیونکہ مختلف نقشون کی طرف عجب رنگو<sup>ن</sup> ک طرن دیمهنا ایکے صال کوخراب کرتا ہوا ورجو مسکی راہ ہے اُسے بازر کھتا ہے اور ہیہ ویکہنا لوگون کی آواز دن اور با تون کے سنتے کے حکمہ مین ہے ادر میابت متبد*ی کے واسطے ہے* لیکن منتہی جو ہے سو انسپر میہ واجبیے کروہ اپنے حال مین تامل اورغور کرے کہ وہ کسی نبی کے قدم پرہے کیونک ل الشرعلييو لم كے قدم پر موتے ہين اور اُک بين سار لا لورے پورے جم ہوتے ہن اور معضا ولیا الوگ موسیٰ علیہ سلام کے قدم برموتی ہیں مناصہ بیکہ جوشخص س سی کے قدم پر موتاہے اُسین اس نی کی حضالت اور کیا ل پر تو ہوتا ہے متلاً حضرت موسی علیہ الله مے فدم برجو بلوگا اسکوا بشرنعالی پر اسفار توکل مبرگا که ذر ا در اسی بات کوائیس بهانه <sup>اسے</sup> سوال کرے گا او چوشخصر حضرت ابراهیم ل ارحمٰن عالیت لام کے قدمہ ہر ہوگا اللہ تعالیٰ ہر اسقدر تو مل ہوگا کہ بڑی سے بٹری وفت بهي سوال نكرك كا اوسمجه كاحتبابي من الما المعالي على المعلى يعنى سیراسوال ہی لیں ہے کہ میرے حال کی میرے رب کو خبرہے وعلیٰ ہزالقباس سومیکے قدم به کورسیانات ما بینے که ام کاسالااحال اور سارے عل اور کام اُسکے حال۔ دا فق سون حبکے قدم پر بیہ ہے اور (سفر در وطن) کے بید سفے ہین ک<sup>و</sup> فات بستہ می<sup>ا</sup> جو

صبيت شاره بوز كانتفال كتانتير كينه طبيركه مستصمون مین تا نیر موگی سواک نفطون کو جو بحیر ب طرحکی ذکراورمرا قبه مین کامیرا تی بین ا لفظون كوقول تحبيل متءمترح كےسامته ملكتے ہين وہ بيدہين تبومتش دروم نظر برقدم تسفردر كل نلوّت درائخبن بآ دکر د با گِشت جُکد شِت ما در شِت سویه آنطولفظین حطرت مُواه عبد انجا غجداني رحمة الشرعلبه ييهمنقول بين وربعبد أشكه تتين لفظين سنفول بهن حضرت خواهر بحركيشتنعبره سنجارسي رصني التلزعنة والفلنين بهدبهن وقومنه رباني وقوب فلبي وقوب عددمي افتثنينه كمتما إ من كميتم من خوام محم نشت داوراك إب يهي يث كرت تفيراب سب الفطون ك منو ہو بن در ہم کے نضے یہن کہ سرسائٹ مین حاکتے رمناسو ہم شیما کنے وال رہے اور ىرسالىن مېزىينى ئان كې لاىن مىن رەپ كەكسا وە غاغل بىپ يا ذاكر بىينے اىلەنغال كوېپ م بھولا ہے ہاکہ یادر کھنا ہے سیسانس غفلت مین گذری پاحصنور ہی مین گناہ مین گذر ہی آگ ش در دم کو محاسب کمتے ہین اور میر را ہے اتب منہ ہت ندیشنے کی سمیتہ کی ری کے متعلیٰ کا بینے ہسٹ غل سے برابر کو یاور ہیگا کہ انٹر مبرب مایں ہے اور ہے نں مین اپنی عان کی تلا*مت میں رہنا منبدی یعنے نومسکیہ کے واسطے* اور میا نہ ادمی ا بی بان کی تلامش کرے کیہ دیری کے بعد شلاً ایک ایک تھینے کے بعد تلاس کرے کہ الیہ غفلت آئی ہے بانین چراگر غفلت آئی ہونوب تنفار کرے اور آیندہ کوائس نفلت کے جیفولے تا اره كرب در اسطح كر ارب بيان تك كداس مرتبه كوينيج حاود كر مروقت برابرم سخاما کی مضوری ہے کو یا درہے اور میہ دبرسی کے اجد تلامن کرنا جو ہے ہ**ے ک**ے وقوت زمانی

بَيْعُ عَنْ ذِكْلًا لِلَّهُ و ع مروكر نبين غافل موتے سود اكرنے مين ہے لکاحق یہ ہے کہ فقر کی دصنع اور لیا ا د تون من محنت کرنے کی اور دل ہو ہمتیہ حت کے ت خوام على راميتني ان إسى صنمون كو فاسى بين كها سع مد 000 یکم می لود ا ندر حیان ریاد کر د کے مصنے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کو ماد کرے نفی اثبات ۔ ت اورتعظیم کے اسواسطے کہ ذکر اور باد رفع غفلت کا نام ہے اور ( بازاً ے سفے یہ ہن کہ جب ذکر کرنے بلٹے تو ذکر کی *لرٹ سیکے* ایک ٹکرے کے بعد تع ساحات کے طرف رجوع کرے مثلاً ایک گھنٹے یاا یک میر ڈکر کرے گا توائس مین تین سرتبہ یا پایج لے مناحات کرے اسطورسے کہ دعاکر۔ ے مارت انت مقصوبی نرکت دنما و الا الرُّزَقِيْنُ وَصُوْكِكُ النَّاكَمَ ﴿ آَي يرورُ رُكَارِتُوسِي وتيرك واسط كام اور بورى كراني لعمت مواسط كهسمني جويا باب نے آز مایا ہے مبتدی کو آنکہ بند کرنے سے ہس مناحات میں غور خرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دملوى وتشس سره العزيزنيم

بری وائے ہتقال اور کوچ کرے فرشتون کی صفات کیطرف جو بہت عمرہ اور بہترہے اور ادمی لی نبك صفات اورصال كوفضنيا كخضين اورسس اوربرى صفات اورجال كورذيل كتية بين ب سربای مین جمع بین-أخواي كسنود دل توجول آمينه اد و چيز برون رسطه و کل وحرم دغیبت کذبی مدوکروریا وکینه نیا<del>ر در بینی داند. در این برد.</del> نی جان کی تلاین من رکه سيرمجت خلق كي كيريا قي هيد إنهن محجث مافت كري كريم كنيقدر ميحت التي ي بيفي خلق كي مجت مطاير وكا نی محبت برغالب بهوا وربال بچون کی اور صحابه کی اور ضلفا، ریم شدین اور معج تبدین منزلعیت ا ور بران طريقيت اورعلماءا ومسلحاء اورايينه مرت دكى مجت جوب سوالتدريح فكمرسع موتئ بداو الله بقال كى محبت كے سبتے ہے سوتھى اللہ تعالل كى مجت كسس مركو محبت پر غالب رہتى ہے ول الشرصك الشرعليه ولم كى محبت جوالشر تعالى كے جمال اور احسان كے أكينے بين حقيقت بین الله تعالی کی دوستی اور مجستے سوجب کسی خلوق کی محبت الکیب حالہ کی محبت پر غالب پا و کو اکسی فل برکی محبت ول مین یا و سے تب سر نو تو برکرے اور جانے کامبی اُسکا میں ت ہے بعدا کے کے الا الفی است این دل سے فلان چزکومین نے مٹادیا اور اسکے معامین الشرى مجت كومين نے نابت اور قائم كيا اور تلاش اسواسطے ہے كمجت كى ركمين ول كم ا ندر بہت سی ہیں جمیں موئی اُسکا نکا لنا مکن نہین مگر مبری کلامنے سے ساہنہ اور واجب۔ بالک پر کہ یہ لماش کرے کہ اُسکے دل میں کسیکی حسد ما کسینہ ہے یا کسی پراعتراص ہے یا نہیں ہو اگران چیزون مین سے کچریا وے تو اسکو ہی گالہ لگا منٹہ کو ہمیشہ کہتے کہتے تور ڈانے اور خلوت در انجمن ۔ کے یہ معنی ہین کہ اپنے دل سے حق مین مشغول رہے ساری وال بین بڑیا تی اوربات كرشا ورمغ يدشه نيجة ادركها تع يتنية اورجلتي بيثيت وقت سوواجب بيه كهالك عال كرا حتى كبطرت ستوم بهونے كا ملك ب كامون بين عين ستنول بونيكے وقت مفتر خواج مباد الدين نقشب ين كهاكه اسى بات كيطرف اشاره ب الشرتعالي كيسس قول من

## انوب صل مراقب کے بیان مین

لما ی وہ بت مفیدے وہ یہ ہے ذاکر مب کا طبید کو دل سے کے لواسے بعد اسبطرح کے بعیرہ له او پر دعا نرکورمهونی م که المبی تو می میرام فنصور سب ا در تیری **رض**ا میرم طلو<del>ت ب</del>ینی اس ذکر سے توى مقصودب اسواسط كرير كله مرنيك اور برخيالات كومثا تاج تود مردم اخلاص تازه كرك ذكر كوخالص كرناجا بيئة تأكه بإطن لمسواى حق ستصاحت موجا وسيه اوراكر ذاكرا يسا اخلاص بناوى تو دعا كنزكوركو بطريق تعليد مرت رك كياكرك تومر خدكى بركت سه اسكوانه فالالتراه اخلاص کال موجاوے گا اور بازگشت سے اخلاص کال کرنا اسوا سطے ذکر بین مشرط عظیم مطررا ک ذاكرك ول بين وسوسة ما بيد مرور خلط سي يغي اسكو ذكر كرف سے جوسر ور على سوتا ب توائسيرمغرور موجانا ہے اور مشكيومقصود ذكر قرار ديتا ہے حالانكہ اسکے حق مَن پر زہرے زیاد ومضر سے انتنی و ریک داشت) کے یہ مضین کددل کے خطرون اور می کووسو سون کو ے اور دور کرے اور کال پینے تونس ناسے کم سالک ماگئے رہے اور اپنے دل مین کوئی خطرہ نے حمیو رُسے سکو کال <u>پھینکے حضرت خواج بہا</u> الدین نقشبندنے کہا کہ ناسب ہوکسالک اس خطرے کو بہلے ہی نٹر وع مین جب وہ کا ہر ہونے گئے تب رو کے اِسو ہم ب وه خطره اورخیال ظا سرم د تا ہے تب جی مسکی طرف جہکتا ہے اور وہ حظرہ جی بین ایژ رتا ہے تب پیرائسکا نکلنامشکل موما ہے سویراہ ہے خطرون اور وسو سون سے ذہن کے خالی کرنے کا بلکہ مال کرنے کی اور ( مایہ دہشت ) کے یہ معنے ہین کہ صرف واجب الوجو دکی حقیقت کی طرف یینے اس ذات مقدس کے طرف جوالٹر کی لفظ سے ہر کوئی لوجیہ جا آ اسے ستوج مہوا وریہ متوج ہونالفطون اورسارے خیالات سے خالی ہوا ورحق یہ ہے کہ پیضمون درست نہیں موتا محربورت فناءا وريورس بقاءكم بعد يعني فنااور لقاركامتقام حال هونيكے بعديہ صنارا ت مبوتا ہے اور نغی کے شغل مین حوشغل یاد د<sub>ا</sub>شت کا ملانا ہوتا ہے سومیری یاو د<del>اشتہ</del> اور (وقوٹ زمانی ) کے سفے مہرمش در دم کے سفے مین لکہ بیکے ادر ( وقوف عد دی ) کے پی مسفهين كرنفى انباتك ذكربين طان عدد كالحاظ ريكها ورنفى انبات ك ذكر كاطر بقي نقشبت Í

لاما تب شیخ نے کہا کہ اِسکوکیون نہ فریج کیا تب اٹنے کہا کہ آپ محکہ چکہ دیا نفا کہ من اُسکو ایسے مکان من ذبرکرون کرم گوکوئی نه دیجیے سومین نے اب إمكان نهاباجهان كودتن نرديكي تر ى سب مين أسيخصيص كسابته تومه كرتا هون ( في كده) اب الك بكضغ بهن اسي طور برسب مراقبه كوقيامس كرب سوائكا بان بيه . باردادراك سے بینے اپنی ساری عل ما ته نزگرے دیرائے اپنے۔ <u> سطے حیکہ شخص اللہ کے نامہ بولنے کے وت</u> وركرتام ولكن ايس لوگ كمتر مين جواس معنے مجر دلب يط كولفظ سے خالى كرسك ب لفظ کے حرب اور آواز کا خیال نہ باقی رہے ملکہ فقط میس لفظ کے معنی کا خیال باقی رہے بنے اس نامہ والے کی ذات ماک کا خیال باتی رہ جا دے توجا ہے کہ طالب ہوسیات کی کومشسر <sup>\*</sup> بيطكو الفاظسة حداكرك اور بسرمعني كبطرت متوجه بوبغرمز حمت الو أوطر في خطرات اورالله كي مواد دسرى طرف متوه بوني عب س فاكسار بريدم اقبه آسان بموكيا بواب تعضے وقت تفظا و رحرف كاخيال شكامعاً ے اس قسم کا ا دراک نہیں ہوسکتا ہے تب بعضے مشایخ الیے تخص کو و عاکم نیکا ل*ركرت بين اوراش دعا كايبطريقيا به كرمينيه برابر د*ل الشرتعا ل*ي ك*حباب بين دعاكياكري، س كُلَّ مَاسِوا لَق - اى يرور دُكَا النت مفضى في فَذُنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْجَة فقسودہے مین شرے سواستے بیرار ہو کے تیری ماس آیا اس صفرون سے اور مانند آگر ان کاحیال کیا کرے مبیاک نفی من ہوتا ہے یا نور نسیط ع تأكرام وخيال كم كرت طالب اس توج فركور كك يهنيج حا وب يصفى أس مصف لبيط كو الفاظ سے عبدا كر كے مشر معنى عطر ف متوجه موجا وے اور العض مشاريخ سالك، كو حكم كرت وين ك

نی نقور کرتا ہے کرمیری رہے کل گئی اور کھلی رہ گئی ہے اور ٹرننہ کہلا ربگیا ہے تب اسکو موت ایک يمحسوس كے معلوم موتی ہے جب یہ بات سمجہ بین گئی ورخوب ذمرن بنین موگھی توا پ برطر محامرا فنبه كزنا انتقارات تمالى آسان معلوم موكاخواه الله بقالي كي حضوري اور قرب اورعيت ہویانفی اور باو دہشت کا یا انشریعًا لی کی وصل نیت باصدیت وغیرہ کاسبکا طور رہی ہے رمراقبه كحفيفت كايربيان سبطريقون كموافق بحب طريقه كامرت دجومرا تبه تعليمرك كا المكى حقيقت يهى ہے اور جو بعضے نادان كہتے ہين كرچيز كى صوبت نهين ديجها اُسكاكسط ح لضور اور خيال كرين سوانكا جواب بمي بهوكياا درلوگون كانضور تحرميس جيزون بين ادراس مراقبه بين جويه واُسكا فرق فلا ہر ہوگیا اور مراقبہ کی تقیقت خوب سمجہ بین آمانے کیواسطے امام قستہری کے ساله کامضمون بهی کا فی ہے اس رسالہ مین لکہاہے که این عمر رصنی اللہ عندکسے سفز مین تق والك لط كو ديكيا لكرى حرات تب است كها إن مين سے ايك مگرى بيحيكات است كها كم لمری میری نمین سے تب ابن عمرے کہا کہ اسکے مالک سے کہنا کہ اُن مین سے ایک بکری کو بھٹریا لمات الرك ناك فابن كلله يعض بسرالله كهان كياسوا بن عراس فضع ك بعدامك مدن . کهاکرتے منے کیا س روکے نے کہا بھر کہان گیا اسٹر یعنے اُس روکے کوجوا مشر کے ورسانتهموجود مهونے كامرا قبه كامل عالى تقان سبہ حضرت ابن عمر بوائكي بات بن بڑس تا ٹیرسلوم ہوئی اوراُسکے کہنے مین بڑسی لذت یا یا اسٹی لذت کے سبت ہر آپ کو بار ركبها كرتك تفحادراشي رساله مين بكرمشا يخون مين سي الكشخف تصح كدا ديج تلميذاو ، ت نظ أن من سے ایک کی طرف تخصیص کے سابتہ متوجہ والے نقے اور بلنبت اورون برزياده توجر سياكرت يخضف لوكون ني اسكاسب يوجهات شيخ ن كهاكه اسكا مین تم کوگون برظام رکرد تا ہون تب اینے ہر مربیه و ن کو ایک ایک چڑیا دیا اور سرایک لان فرنج كرمهان كوئي نه ديكيمه اورمِس مربدِ كومبي ايك چرايا ديا تھے ست ب چڑیا ذبج کئے ہوئے بھرشنج کے پاس آنے اور سے مربیج میتی ہوئی پڑ

برهته هین دوسرا مرتبریه به که قاری سمجه الته بتعالی استے بات کرتا ہے بیضے وہ الته رتعالی كاكلام الشدتعالي سيمسنتاب تيسرامر تبدييب كدكلامرمن كلامركرني واليكواور كاجنعا ا وراسکا اخدال کو قاری دیکھے اور یہ تمیشرا سرتبه صدیقین کے واسطے. رتبر اعتمام المامن وائبط اوران مینون کم سواغا فلون کے واسطے انہتی ۔ 🔰 🏖 صدیقین کا بیان براء نترن مین لکها بیماین عطائے کہا کہ اد نیامنازل رسولون کا جو ہے سونم نوان کا اعالی مرات میں ازر نیون کا حواد فی سازل *ہے۔ سو صابقین کا اعلی مرا*ت ہے اور صدر افتان کاجرادی شازل بی سوشهدار کااعلی مراسی ادر شهید دن کاجواد فی سنازل ہے سوصالحین کا اعلی ایت ہے اور مراکبین کا دنی سنازل برے سوسوئیین کا علی مراتب۔ ىنازل كەسىنى ئىز با مرنبەلەرمىراتى<del>تى سىن</del>ە چىرھىنالەر ترقى كرنامىرتبەسوخلا**مە ب**ېرىپ*كەر ب*ۇن كاحراً نزن سے اُزنا مرنبہ ہے ونبیون کا چڑنے سے چڑھنا مرتبہ ہے اسیطرھے صدیقین اور شسهها اوجها لحبن اورم زنتين كم مهرتنه كاحال جوية كورمبواسجهوا ورمرا فنبركي صل اورليل عدمينيه جبرئيل ميه بحوشروع من فركور مودي مد م کی تجاره ن اورمشاره اورفنا اور بقا كيفت نفسانيه ما كر*ب حب*كوحضرات صوفيه نست المرجب بيانسبت مال مهرتي-ت المصطح بوراو رقوت ورقت سنائده معاينه سب علل موناب البحار كإيبان م له الترميود برحق كي ذات مقدس كية اورنشان كيواسط يلفظ مبارك الشركي مقررب

نے دل برخیال کرے اِسطور میر کر انسیرسوف سے الشرکا نا مراکہ اے اس مراقبہ سے بھی وہی خوض ب دل كاخيال جمع موكے اس نامروائے كى ذات ياك كاخيال ماتى رہجا و مفرات نقشينرير كحطرتقي كوموافن لكهاا ورصراط استعتم مين حومراقبه وحداثم بطرف ول كاخال مهد كاس يك كاخيال باتى ره بيا" ميدوعداين ك مراقبه كاطريق ذكر كضل مين مولوم ﴿ كَا وَيَ الْمِينَ را قبه قرآن کی تلاوت کا کیمه مرایات کے بیان مین مسادم ہوااپ کی۔ شیج عبد الحق رح: شرح جزری اورتفسیر نیخ العز مزکے موافق موجب قرآن کی تلادر کا کرد یا تب وا یکی صنع وسانه بخویز کے تا عدر کی علی تاکہ کر آواز کی رقیق اور مخزین ادر ترسین کے ساتہ ہوتے فن سے قرا شاکرے بازان فالیا کا دروازہ بند موبا مسیراورول کے نبالات دور جاز سحصنوری کی میدرده مرکز این کان از این زبان کی ماس کرساد اوراینه ول کواین کان راس شقم بین در عال بنه بیلی به کدنیال کرے کدان انعالی کے روبر و کھٹا ابواالمنظا من قران منه بين يلزدياب الوروي بهان دله الي لينه قدان كور شياسته سما معهوبة ی اس تحنس کاحال سوال کرنا اور مبغیراری کرنا اور گریه اور زاری اور افغامی کے سابقہ وسراحال یہ ہے کہ اپنے دل کی آنکہ ہے دیکھیے کہ کو با کہ اُسکا رہا ہی سالته ائتی طرف مخاطب اوراس سے باٹ کرتا ہے اپنے احسان اور انعام کے اس تخف کاحال اس مقام مین حیا او تعظیم اور کان کے سینا ہوگا اور اسکوادیر ت کرنامشکل ہے بان گریعضے افاریون کوانسان ہے اور وہ مہر من کلام کرنیو اے کو دیکھے اور نہ اپنی طرف دیکھے اور نہ اپنی قرارت کی طرف ا<del>ظا</del>کم نے چود رکیا فت کیا توبیحت اینین کی حالت ہے جوفنا اور بقائے بعد حال ہو تی ہے اور ہکج رمقام کے بیان کی فعس من انشاء اللہ تعالی بیان ہوگی اور عین العلم من لکہا ہے کا ادنی مراتبہ قرات کی قرارت کا یہ ہے کہ قاری اپنے دل مین سیمچے کہ مرابتہ نقالی کے سا منے

م مهرا اوریه علی درجه به یا وه مزه نفس ناطقه مین کوس جا تی ہے تبطلع الی بجیرور يض مفات آتى كى طرف جل نكنے كے قتم سے حبيباكد وجدكے بيان مين معلوم مبواا ور اسكم ي حالت طاري موتي ہے کہ ا غات قهراورغليه كوحها نكف كطور سردمكمتا بحا ورسنات مين بوحاتا بي مات برعاص اورعام كوكهم كحي موجاتاب سترح ميه بهج جبيباكه الشرتعالي ني ايئ كتاب قرآن مجيد مين ايني ذات كوانبي ساري صفاقة فرمايا ہے مشلاً اپنی ذات کوفرہ پاکہ اُسکے مانیزا ورمشا برکوئی چیز نہیں یا فر ما ما کہ ہونند تى بن الكن اوروه ماسكة ب الكهون كے ليتے الكه مين يہ قوت نمين السكود كميد لے مكر حوره آپ کو دکھادے اسواسطے کہ لطیعت ہے یا اپنی صفات کے ہمارشل رزاق اور تواب اورزر بيرا ورخبيرا وعليم اور قديرا ورمحبى اورميت وغيره كوبيان فرمايا فويساي ارى طام اورخاص دمن لوگ اپنے علم كى دلائل اور تحقيقات سے اسكى ذات اور صفات نے کا ہے بیجانے ہیں اور اس عرنت پینے پیچان نے میں ہر گزشک اور غل نهين فقداكبرين بي لكهاب اوربيي مذرب ابل منت وجاعت كاب أوراس مع بات خوب معلوم ہے کہ علم اور دیکینے اور کھلجا۔ بڑا فرق ہے مثلًا بنی عان یاموت یا در دیا بھوکھ ساسکی علمہ شخص کو صل سے مگر سکا جنیقہ لان قهراو رغلبه کی صفت کسکہے وقت مین مرک لمان پر کھلحاتی ہے اور جیسا كوبصبرت عال موتى بيت اسكواليها لمكمال مبوعا تاسي كراميرد يتحفيك بتاب أس بخامذ كم وعال كهليات من وراسكي حالي ليف لطف كي ب بینے قبری دونون متم کی صفات کھلجاتی ہین بعداسکے اسکی زات کھلجاتی ہے، در ہی انے کو تجلی بولتے من اور اس تحلیہ جو ایان علل ہوتا ہے اسکوعین این اور نین کہتے ہین اور رہی مسل مقصود، اور چونکر صفات جروتی کا کسی سی وقت میں

تولس اس لفظ كے سفے اور اِس لفظ كامفہوم وى ذات مقدستى سوبى لفظ مبارك الله كامفہوم جونرامج داوربسيط بيعب التيكيط ف متوجر رہنے كا ملك ليف مشاتى نفتس ناطقہ لينے بوسے كوھا بوجا دے اورا نشرع زح اسے ایک علاقہ لگ جا دے اور یہ علاقہ لگ جا یا لفنی نا طقہ کے صفت ہوجاد سے کرائس سے ایکدم جدا نہوسے تب ہی ملکہ کو استیسے ہیں ابواسط کو انست کتے ہی ایک ملا پ اورعلاقه کواور اس ملکه کا عال موزاً اینه عزومل سے ایک علاقه بیرا مونے کا نامر ہے اور يهلكنفس ناطقه كوحال موثاا ورائسين حمرجا تاسع حبطرت ديكيناسنا وغيره صفتيآدجي كے سانته لگی رہتی ہیں اُسیطرھے یہ ملکہ نفس ناطقہ کی صفت ہوجا تا اور اُسین ہر دھم لگارہتا ہے اور روح الّبی عالم امرہ الشركے باس سے اور اسكے حكم سے اسكى بھیجى آئے ہے اُسى روح سے أومى زنره ب اللي حقيقت الله سي كومعلوم ب الله ك طرف ك سي الله كرف كهيج ما نااور اس شف كوقبول كرنا اور مشابره اورحق ايتين كاع ال كرنا اورايته كبطرف متنوم اور کک لگا ناائسکومال ہے اور حبکو کھانے مینے خوستی سے قوت ہوتی ہے اور کھبو کھ پایس وكمه غمرس كمزورى أسكوروه طبى كهته بين اورطب بين أكيكي عللع اور دوا كابيان ہے السيكو روح نفلمانی وغیره کهتے ابن اور مبطر مصے سار سے حواس اور قوت روح الیمی کی صفات ا ور نو ابع مہن ویساہی روح طبی مبی اور روح اور نفنس ناطقه کابیان اکیسوین بضل مین مرد کا انتاب<sup>ا</sup> تعالی اور صبیا کرانسان کی آنکد کی مبنا ئی کوبصارت کہتے ہیں دیسا ہی اس صفت اور ملکہ کونفہ ناطع ل بصیرت بوتے ہین توجب انس نا طفاکوربصیرت عال ہوئی اور تجلیون کے دیکھنے کے قابل ہوئی ت المكوايك كيفت اورمهميت اورمالت اورمزه عال مودئ تولير حصرات صوفيه المسيكو اليت لفسام اورنسبت اورسكبندا ورنورا وربصيرت كيفين اورنسب كحقيقت يدمركه يانسبت ابك كيفيت اور مزه اورایک حالت بردنفس نا ملقه بین ملول کرتی ادر گس ما تی ہے فرضة ن کی تنبید کے تسمیسے تف فرشتون كے مشابہ وما ماہے اور سبع اورا مشركي ذكر مين فرشتون كے انز لذت يا با ياكه نرشتون كؤوجود كالطنين بوليا إسكوا يثابرن الزنبين يرتا جيباكه حق اليقير

لنست محت اوعشق كي ب كدالله تعالى كحصوري كي او دست ق مم جا بائ توجو نكر بصيرت برمحبت كملكئ اسواسط معني جد سيرزياد و دوست رکه نا در از من سيرا ؛ ورنفس کے مزون سے بیزار ہونکی ہے کہ اللہ نتالی کی مصوری کی یا دواشت کے سابقہ عارت کالفسل ستہ موجا نا مواور نفنر کے مزون کاخیال اِلکامٹ حانا ہے اور ہے کونسبت ال بن کہتے ہوں جو ال مت كابهي حال تبااور مهيكوفنا سارا ده كہتے ہين جو تجلي ذات حال سوتا ہے جيسا كه قريب علو موگا اور امین سے ایک نسبت مشاہر ہ کی ہے اور وہ مراد ہے حال ہونے ملکہ توم سے مجرد لبسطاً ليفي الله تعالى كى ذات عندس كيطرفِ مروقت متوجر سنا أسكل نام نسبت متنابده بحطال كلام كالبيح كه الته الي كي حضوري كرببت رنگ بين باعتباريا كے حانے معنی محبت يانفٽ كئي وغيره كيا اور ں رنگ محضوص کا ملکہ قوسی فائم مہوما تاہے اس ملکہ کو اُسی رنگ الگ بیجانتا ہے بیان تک قول الجمبیل کے مضمون کی مترجے خلاَمہ یا کہ بھیرت پرجو بات کھل افز ہے اور اسکا ملکہ ہوجا تا ہے نب وہ بصیرت اسی بات کی نسبت کہلانی ہے مثلاً نسبت *زہد اور* تو وزنققه ئءوررصاكي يانسبت تجلي افعال يلصفات ياذات كي وعلى نزالقياس حب بيضهون سمحبيبن لَيا كربصيرت سے ستا بدہ وغيرہ حال بوتا ہوتوبس فرمن سے ليك ستحب كك بذكى اور طاعت من وسمرى طهارات اور از كارمين مينيه برار ككارب تاكد بصيرت عال مواور آي تميون إسك لمقه كاتزكيه ورتجليه يصفي ماك مساف كرنا اورملا دنيا موتأسيه اور برقسمركي طهارات جوكها تو کے یہ شخنے بین کر طهارت بینے یاک معورے کے کئی قسم بین بیلے با کی بغش کی کفر اور شرک اور مال مراور تكبرو عافركي دوسري ماكى بدن كي اوركيرك ي عاصتون سيمثل حون بيب غابط بول

لموالى بجبروت فرما تاكر تحلي فغال ورصفات اور ذات كوص وأطبع كوفي فخفوكه يحيزكودكم اسكود ليضف كمشابه فرايام ساكه حدثت جرئل من اه كَانْكُ نَى الانبداً كرے تواللہ كا مطرحه كركوياتو اسكود كيتا الم غوض ال تم كل حانے كا يا يان نبين اور يكلجانا بوادى اور طوارق سے شروع ہوتا ہے مبياكه اسكے بان بين لموم مهواا ورائكي ذات اورصفات كرحقيقت كي معرفت أورائسكا كمعلجانا جبيساكرحتي کی مال بنین بلکه سبقدر صفائی مهوتی ماتی ہے تعین کا درمہ بڑھتا ما تا ہے کہ فعۃ ا مین ہے کسارے مومن لوگ معرفت اور یفین اور تو کل اور انشداور رسول کی محبت اور رصا اور منوف اور رجا اورا بیان مین برابر بین اورا میان کے سوال نسب مٰرکور بابقان مین درخ كاتفاوت ركهة بهن اور درج بين كمروهبين مبوت بين سواسي ليور ب يقين حاصل مور كيواسط نسبت عال بيونكي راوتلاش كرتي ببن تونس سارك ورمات نسبت عال م يرموقوف بهن اورنسبت كإمال مبوناها عات ا درطها رات أورَّاهُ كار يرموقون اورادكار مین داخل ہے قرآن متربین کی تلاوت اور مراقب کیونکہ و ہمبی ذکر قلبی ہے مبیا کہ قوار ا ہے عال کرنگی یہ راہ ہے کہ بنرہ حسب طاعات اور طهارات راكاربتاك تسكوا كمصغت عالم موتى جولعن ناطقهن فرختون كيصفت كيمشار اكم صفت السيكيلفس ناطقة كوماصل ببوتي فطوصفات أأى كيطرف حجا نتخة اورمتوج بهون كالسكوعال مبوناب ں ناطقہ من اس دولون فتھ کی صفت اوار سبت حمرحاتی ہے اور اس ملاحظاد توم كاملام صطبوا كومال موتا ب توسي كم نسبت كى دومسين مقهر بن ايك تو فرشتون

چ کتاب مین للی این میکوم او مین توکیفیامل بتن رشد کے توم سے محکوملام ورمير ومب الوكون كوموام موجاتي بن اوريه شرى فت بهكونسن ما تا به اورها نما يركم من بانتامون اورجر بات كتاب من نهين ب الكومل إن جانتا ب امرياني من تم كى طارت مال مؤا بنونا فاسر بورتا ب سومرت راس مقام مین سرگزمروت اور مفلت مکرے اور مس طرحے بن برم ريسك كون كى بى كال بينيك اسكى يراه ب كه ال كا فرمن داجب معدة توبر ورمريد -واكر انابى ب كجبنتل خي مين آزا وى شاب فرعماج كونفور اببت ولاك ياكسيكو قرمس ولاك بالمسوري خدمت گذاري مين خرج كراكے آنه او بحب اپنجان مين بورا انترے تب تعليم مين بدل توج ہوانتارات تعالی شکل اتسان بٹرا بارہے اور الاستیتر معلوم موتاہے ہو نہارو کے جکنی بات ورمديث سي ابت كرمسان كراز الين ال بواح ترمذي من كوب بن عيامن سع روايت بي كراك كماك سنايين في في الشرعايية الم كوفرات تصال الكل السَّرة فيتنكُّ وَفِينَةُ أُمَّتِي ٱلْمَالُ مِنْيِك بِرِامت كيواسط ايك آزايشُ عِي اور آز اليش ميرى أمت كي التَّ غرص مّيون إن مركور سانبت الكشب مال موك الحدامة رسي ينمت إياب تمركك مبى مت كولمندكرو بوش كرومحروم ذر بوكريس كم محبت اورتعليرس يغمت الى اوربعيرت الى اورة نكر كهد و براصاحب تا نيرك قول جميل او رغوارت سبكالمضمون ايك ب مكرسرالك كابيان البيذاب المبطور برب ابهر بقام بن تفسير فع العزير كامسنون لكه ك تب كيرعوارف مسمون كليين تومل طلب خرب عجيدين آماد كي وه يه بايان كادوقسم ب سيلا ايان تقليدي بين ابين موسن إب مان وغيره كود كيرك بغير تحقيق اوردك ك المان لا يادوسرا ابان تحقیقی مینے تحقیق کی روسے جوایان ملل مواپیرایان تحقیقی سی دوشم به بیلا بترا مين دريل مروس جوا يان مال بواورد وسراكشفي يفيا سيرا مترتفال في ايان كوكمولدا ا درائے ول مین ایان کا فرر ڈالدیا سیرایان ہے۔ دلالی اورکشنی دونون فتم مین سے یا تو الكيدا كامر كمتاب يعيف الكالك مدمقرب كداش صهي تجاوز نبين كرتا ورياتوا فأم

مراب منی مدی و خیرہ کے تغییرے ماکی مدن کی حدث اور خیاب سے و صوف کی مجمد کرے یا کی برن کی نصلات رستنسی مصعوبدن مین زاید چیزین مبتی بین مثل موسے زار اور مغبل إل اور ناخن اوربدن كي مل وغيره مح إدر چيك داارهي ما سركا بال درا زاسكو برمفة حمد کے روزاُن بالون کا رهونا اور انہیں کنگہی کرنا اورعطر ملناسنت موکدہ ہی ایجوین ماکی مال ک رکوہ اورصدتے دکیراورانے ال کو حرام اور کمروہ بال ملنے سے بچاکراورائی بیان فقیمین ما ن صاف بحاورا پینمال مین بمی غور کرتار ہے کہ کسفدر آنکہ کملی اور کیسی بھیرت ملی اور الکیے کمال کی فکرمین لکارہے بینے جسطے صیق کر گرصتھ کرتے دیکیدیا کرتا ہے بیمان تک کو ایکے مناظر خواهميقل اور مبلاموماتي ہے إسيطر حصے طاعات ادر حمارت اورا ذكا رمين برابر لكاري ا درایئے مال بین غور کر تا رہے ہیضمون اپنے مال مین غور کرنے کا ہمِس ناچیزنے اپنے تجربہ سے لکہاہے یہ بڑے کام کی بات ہراور اپنے مرشد سے بھی حال بیان کرتا رہے اور ہمت کو بلند کرے ہمت مردان مدد خدالت مورہ اورجب دریافت مہوکہ ابھی تک انکہ نہین کھا ہے۔ م طهارات اذ كاركس بات من فصور عصور يا وي كم كو تخوى بحالا و مصر سامك مين اس ا مین لوگ بهلی طهارت یفے نفنس کی طهارت حال نکرنے سے اور دوسری طهارت یعنے زکو تو نرونخ اورال كى طارت نكرك ساس تعمت سے محروم رہے بین بینے جب تك يسب طارت مال نہوگئی تب تک محروم رہیگے اور طاعت اور ذکر فاللہ ہ ذکر کی مبیاکہ جب تک ملی کونے سے ل پھیکین گے تب تک ساتھ ڈول یا ن کھنچنا فائدہ نے کرے گاسوں پلی فتم طهارت کا حال بونانه بونالوامان بسالك آب خوروالفهات كرتار بخصوصا بداوركر لحبل مركب كي فت سے بچارہے جبل مرکب کیا ہے کہ شاکا مقدوت کے علوم سے اور اُ کی مسطلاحی با تون سے یا ذکر کے طرافقہ مصے سے واقع نہیں ہے اور اسکے سیکنے اور در مافت کرنے کا ممتاح سے گرکسی مرشة کی خلافت رکستات اورسیار وان آدمی اسطیمی مرید مین اسمیکو دومرس کے اس مانے سے مارملوم موتا ہے اور مارے حمد اور کر کھے یہ حاتا ہے کہ مجلو یا ب معلوم ہے

ر کمیه الیتین کا کہ احمال ہے آبار کا اور خیال کے فلیکا اور حومس کے غلطی کرنے کا نہوا ور یہ کا م<sup>ا</sup> بےبصیرت کا کام ہے اور فہر کی صفات سے حبکوصفات حلالی کہتے ہیں ہمیت اور خو ر نی دل بن ایسی بیاموتی بے کاسکا ، ترطا ہر برن برمعلوم موتی ہے شلا کا زمین رونا أتماء ومها ككشف كمتي بن اوريد تعي عين ليقين ہے اور ان دونو ف تسم كو بعضے مشامدہ ي کهتے ہیں ورکشف اورمشاہدہ کا بیان قربیہے ،اربہوین مضل میں بخوبی ہوگا انشارا شدتعالیٰ و تجبى ذات سے فنااور تقام ال موتا ہے اور كمبى أسكو ترك الاختيار كيتے من اور الله تع کے نعل کے اوپر قائم رسنا فنا، <sub>ک</sub>واسِ فنا سے مراد کیتے ہین فنا ہوجا نا بندی کے ارادے ا و ر موا یضے خوہتر رنفسانی کا اور مذہ کا ارادہ خوہ ہن نفسانی کے قسمون میں سے بڑالطبیف قسم يعے بندى كا اراد ہ اورخوہت فنا موجا ّاہے اللّٰہ كا ارادہ باقى رننها ہے اور یفنا فتا طبا ہرى كا لیکن فنا باطنی حوہے سوئے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تفالی کے شہود کے نور کی حیک کیوفت تعلی ذات مين وحود كاآثار يضعمرا ورفعل اورحس اور فبحرسب محويهوجاً بايءاور وجو د كاخيال طلق نهين بالملوع بوف سے تاری نین نظر بڑتے اسیطر جے اِس حالت مین نقط الشربسي كاوحودب كي نظر مين رمتاب إسيكو فنافي الشراورنفا بالشر كمته بين اور فنا اور بيسوس فضل مين معلوم مهوكى انشارات رتعالى إس مقام والوسقر ببن ادر تقليا وفیہ کی صطلاح من صوفی اور بیمقام یقین کے طرمے کا ما قسمون مین سے ہو دنیا مین اور سی شہور ذاتی ہے حسکوتی ایقین کہتے ہگن اور س وراكم خصرات صونيه ك كشف بولت من صفات ك كعلمائ اورشا بره بولتے من ر مهونه کولیکن تجلی مسل دات کی اسطور مرکه خو د و ه زات باک کها هر مهومها و س ی آخرت کے نمین ہوتی ہے اور یہ وہی مقام ہے کہ معراج کی رات میں رسول انسرلی مٹرت نے اس راٹ بین انٹارتعالی کی ذات کو آنکہہ کی مبنا تی سے بلاكیف دلیماجیساک رومن لوگ اپنی آنکمیون کی **مبنا فی سے جنت مین** دیمین کے اِسواسط که اس رات

ین رکھتاا دربے صویا بان پٹرائسین ہے جو انحام رکنا ہے اسکو علم لبقین کہتے ہن بینے اسکاعلم جهان تک پنجتیا ہے او علم کی تحقیق ہے جبقد رتابت ہے دیمی اسکا مدہب اور جو انحا مرنسس رکھت الكرب مدويا ان ب يفي طب كومبقدر صفائي عال مون مانى ب أسكو بقدر أسكى صفائي ك وز ابان کامال موتاجا باہے اور ترتی موتی جاتی ہے جسیاکہ حال د تقام کے باین مین معلوم موگا، ہس نشم بان کا بھی دونشم ہے یا تومشا ہرہ برحبکومین ابقین کہتے ہیں بینے اس شمر کی حصیقہ ہے کہ السّٰر مل ملالہ کی صفات ملال اور رحمت کی نبدی سر کسل ماتی ہے اسطور سر کہ کو یا دیجیتا ياتوستنود ذاتى ہے مسکوحت اچین کہتے ہیں کیفے انشرتعالیٰ کی ذات پاک کو ایمان کی اُکم ے دیکھے لگتا ہے بدر سیکوسمائینہ کہتے ہیں اب عوار ن کے مضمون کا خلاصہ نوعوار نے مبیوین باب مین برکرب**مبیرت پرا**ینه تقالی کے افعال کی تجلی کا ہونا بیصنے افعال کا کھلما نا اور فلا ہر مبورمانا یہ الشرنغال کی نز دبکی کا ہیلا رتبہ سے پینے اس صال والے پرالتہ تعالی کی توحید کھنجاتی ہے کہ با وحو رہبت ہونے فعلون اور فاعلون کے اس مال و الے کو ایک ہی غالل ا درایک ہی موٹر بینے اثر ظام کر نیوالا کہ وہ فاعل اور موٹر حقیقی کی ذات یاک ہے ہرفعل اور جنبش اور سرسکون مین طامر مهوتی ہے اسکے بعد رتب مین ترقی موسے صفات کی تملی موتی ہے اسکے بعد رہب مین ترقی ہوئے ذات کی تھلی ہوتی ہے اوران تجلیون مین ہشارہ ہولیتین کے تبے اور توحید کے مقامون کا کرایک سے ایک بڑھ کے ہے اور ایک ایک زیادہ ص ورتجلی کے معے کھلجانے اور صاف صاف طاہر ہو مانے کے ہین تجلی معضر روشنی اور حیکہ لے منبن ہیر تخلی افعال کی جوہوتی ہے استے بہت صاف اور کامل رصنا اور تنام مال ہوتی 2 یف جب مرمغل کا سوتر اسکوسمجها تب سرمال مین خوستس رہتا ہے اور اُسکے دل میں شکایت کا تم بھی نہیں گذر تا ادر تحلی صفات سے ہیت اور اُس صاصل ہوتی ہے لینے لطف کی صفات جماعت عالی کہتے ہیں انٹس ماصل مونی ہواور دل مین روشنی اور خوستی اور نرمی اور گناہ سے بیجے کی رفت اور أنكر من شند كم مال موتى باور بيي سنا بره برحبكومين إيقين كبته بين عبن ايقين مع

الحك ظاهر بدن اور اور حوارج يعفي سارى عضوون برظاهر مومثلًا التد نقال كواي كامن ادكرنه سے انکوں سے آنسوجاری مویا قرکو دکھر کے انسوجاری مویا نازمین رونا دے میساکہ ماز رسول الشرصلي الشرعليه والمم كرك يندسارك سرر دف كرسبسي ديك كي سي اواز سني جاتي في دران من سے ایک بیسوننگ خواب کا دمچینا اور نگ نوات مید مراد ہے کہ نی صلی انشرعلہ و وخواب مین دیکھے باخواب مین بہشت اور دوزخ کو دیکھے بانیک لوگول کو اور تینون کو ویکھے اعدا یہ منرك مكانون كاخواب مين دميمنا حبيها كربيت التنرية ربيف اوررسول التدصلي التدعلي والممك ا دربت المقدس كاخواب مين د محيسنا لعدار <u> محماني</u>زه كوانيوالي حيزون كاد مكي**ينا**ا در مصروه حيزير ایسے خواب کے موانق واقع ہون اگذری زبانے بین جو با تین ہوئی مین وہ تھیک تھیک اس نظر پڑین یا انوار کا دیکھنا یامزیدار پاکستھری جنردن کادیکھنا جیسے خواب مین دو دھ پٹے یا تھی منیا دیکھے اور **فرشتون کا د**کھینا اور اُن مین سے سیجی فراست اور دل **کا**خیال ہے جوسط وافع کے ہے صریت مین آیا ہے کہ موس کی فراست سے ڈرتے رہواسواسط کہ وہ اللہ کے نور کے ویل ہے دیکھتا ہے فراسکے منے یا کسٹخص مین کوئی نشان دیکہ ہے یا سکی نظر و کید کے اسکے د ل لی بات اور صنمون کیجیان حاوے اور اُک مین سے دعا کا قبول ہوناہے اور اس چیز کا ظاہر ہو جسکواینے دل کی کوشش سے امتر تعالی سے طلب کرنا ہے خلاصہ کلام کا یہ برکہ ایسی صالات مُرکورہ اور شل اینجے جو حالات ہن سو دلالت کرتے ہیں اس شخص کے ایمان سمجے ہونے پر اور آگی کے قبول مونے مرادرائیکے دل کے اندرطاعت کے بوراثر کرنے پر تو حاہیے کہ لگا نے سرپنست حال ہونے کے بعد دوسراع وج ہے وہ کیا ہم کہ مشاہرہ ي وجراور مدامات اورنها پات اورانک فيا مُره عظ

لو، تحضّت عالم ملک اور کمکوت بی برخل گئے تھے اور یہ دیکی نا آخرت کے ' من بھیرا اور بالمركورة مقام سيرس كيا فرما اكه كزنزكيني تومحكوم كزنه وكم مكيكات عساورت فرات بن که سم توتحلی کا بیان کررہے ہن سواسین اشا رہ ہو یقین حاصل سونیکور تیون کا ۱ و ر بصرت ہے . کیجھے کا تام ہوا خلاصہ عوارت کے مضمون کا فی گری اس ببان سے علم مواکہ اِن مذکو یجابیون کا ممال ہونا جرہے سومومن کا صل مقصد سی ہے اور گیان کرنا کہ انسہ جا ك خود ذات نظرير تى ب حبالت بى وه سبحان المست يك بوك كون بكو يكي كوكر دل ي كى انكر ب مواوران تينون شمركي تجليون سے بيتين اورايان كامل موتا براورا مثرسجانه كي ملامت بين كيت یا آب اور اُسکی سار کی عبادت مثل اتحفرت صلی اصطلیم سر طرا ورصحابه کی عبادت کے بالذت ا دا ہوتی ہے بہلا اس سے بڑھرکے اور کیا تغمّت ہوگی اور ہس کمقام مین سالک اپنی مال مین فوركر تارہ پر ہلوگون ہے تجلی دیانت ہوتی ہے افعال کی یاصفات کی ذات کی اوراُسکو کھال كى فكربين ككارب، ورفنا اوربقا كے مقام بین بینے كا ارادہ رکھے مگران تجليون كے معنمون ومرت دس خوب سمجدك اوجس مرت دكي بعيرت يريه تبلي ظامر مهواي موكى اسكا نغلم كرنا تەمغىدىبۇگات يىسە مەن دكوكىننگە كەكىنىسىت بۈسى قوي بىرات ايك ھنمور كاراپانى قول جميل كم صفيمون كاخلاصه بادر كهذا مياسي وه يدسيد كر چوشخص مست پرسميشه برابر كانتا باليك واسط احوال لمنداك الك وقت مين باربار مواكرت مين قو حابيك كرسالك اكن عالات ملبد كوغيمت مانے اور معلوم كرے يہ حالات مذكور ه طاعات كے قبول مونے اور طاعت کی تا نر بفن کے اغر اور دل کے اندر انٹر کرنے کی نشانی بین اوراک بینر طالتون مین سے ایک يه به كرائترسبحانه كي طاعت كوات كي مواجتني بن سب يراضيار اوربيندا ورمقدم كرنا اور اسیرغیرت کرنا یعنے سارے نیک اعمال اور اس سبحانہ کی فرا نبرداری اور محبت میں کہا غيرت اورشك مويض أكرات إن بالون كودوسرون سه كم كرتا موتو إسكوفيرت معلوم مو إوراك مين سايك يرب كراضر تعالى كاخوت سالك يرابيا غالب موكداس خوك كال ادرستيعه ورجو قوم اشراف كهلات تقع كعلى كملا شرك اوركفركي رسم بن كرفتار يقع اور مند ون كم تهوار وسمى بولى ديوالى بسنت مين لوگ شرك غفه مولى من أج كردان زاج دي عبسر بقياران رنگ ڈلنے مین سلمان لوگ بھی شریک تھے دسمی کے روز جو کا درخت حبکو دی کھتے ہیں رہمی ہے بسیادے کے لینے اور اُسکو کیڑی بین رکھتے تھے اور اسروز کیڑا بدل کے اُن کے سیا بین جاتے تے دیوالی مین مندون کیطر مین سکان برسفیدی کرواتے اور حیورا رایوری تھائی تفسیم کرتے اور لر کے کی مسرال مین دیوالی کی تہواری مین چیوڑا ریوٹری مٹھائی مٹی کا کھلونا بھیجتے تقطیبنت مین آم کامول یعنے بوراور میول کا کلئرسته الی میرانی لا اعقار کونیک شگون جان کے بینے ا ور میسادیتے تھے ہیان کیک کہ بعضے مقام کے مرت کر کی نثین سیکڑون آدمی کے پر سبت کے ۔وزمجایں ساع کی کرتے اور میول کا کلیک تنہ پاکوزہ این خداجا نے کیا خرافات صورت بنا کے کاتے بجاتے اُس مجلس مین لاتے تھے ادر و ٥ مرت رسنتی کیٹر ایپنتے اور سنتی فرت رسیاتی ت يبان ك سفّين إب كد حضرت مولا نام حيم معيل محدث و الموى رحمة الشر عليف الموكون واس بهم سوسنع کیا نتااسپران لاگون نے بینت کی دستی مین رسالاکها ہوسا تک غصلت حد کو میر بنجی مننی کس کچہ ٹرسھ مو کے سلمان ہندؤن کے نہوار لبنت کے درست ہونے میں زور مارے ہیں اور ماتی فسن وفنجور ستراب تاثري وغيره نشاء كي جنرون كايتياا ورحرام كامون بين گرفتار رساميساكهاي تقاأك ذكركرنا كروه معلوم بإناب ادراط كاميدامون من بندونكي طرصة عيلى كرب اور للح مین بهی جو خرا فات کرتے تھے سوکرتے تھے ناچ اجے اتشازی وغیرہ واہیات اور سہرہ باندھنے کو صروریات شرعی ہے بڑھ کے ماننے تقے اور اُکے خرج کے لئے زمین اور کا نؤن او حویلی کوگرور کھتے تھے اور کھینون کی کہ بھی جاتی تھی اور سہرہ کنگنا اِندھنے پر ایسااڑے تخے کہ سہرہ کنگنا یا مدھنے کے سب صحفرت سیماحت ایران کورس کتنی نبست پوٹ لیئن تقین اورتنب یکفرچولیاس بینے ڈارھی گھٹانے گل مونیمار کھانے و غیرہ میں کرتے تھے

بإن بالون كومم حار فا مُرى بن بال كريم والشار الله مقال مهرا في كر وحضة مير شدر حق كرممه نُهُ إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجُلَّ بِيَبِّفُ لِهِلْ عِلَاكُمْ فِي عَلَى رَأْسِ كُلُّ مَا مُعْ سَنَةَ مَنْ تُعَدّ دُلْهَا ں امت کیواسطے سری پر ہر سو برمس کے استخفر كوكه نيا اورتازه كرتاسيه اُسكى واسطے دين اُسكار وايت كيا اسكوا بو داوُد نے سو مخبرصا دي ک سحي بسر سرس کے سب پر محدد میونے گئے اور دین کو مارہ کرتے گئے رحمتہ اسٹر سمبرا ب اس بتر ہوبن سو بحری کے سرب یرحضرت امیرالمؤمین سسبید احرر حمۃ انتساعلیہ بیدا مو۔ دین کوتاره اورنیا کرد یا اور اِس صنمون کوسارے علمائے تا خرت اور عارف لوگ خوب بیجانتے ہن اور لوگون سے بیان بھی کہتے مین مگر جند نشاینون کا ذکر کرنا ہے۔ ناکہ خواص اورعوم سے کمسب آگا ہ ہوجا وین سوعوم کے آگا ہ کرنے کا بیصنمون ہے کہ حضرت ربرحق نے اس ملک کوشرک اور کفر کی بیم اور کفار کے تہوار میں شریک ہونے اور ہوت وينسق وفخورت مايك كياا ورسرشخص كصلا كعلى دمكيمتا ہے كەحضرت مبيد صاحبے طاہر بيخ اورروزها ورجحاور زكوة وغيره احكامر تنزعي خوب جارسي سيم مه اور جاعت اور نما زیون کی کترت ہوئی ہے اور گا نوُن گا نوُن شہر بیشہر سرائے سی بی أد بهوكنين ورنيخ بالكين بن اور الركابيدا بوني مين اب لوگ عقيقه كرت او رنكام مين وليمد كرت مين اورنانج باج أتشا زيم سهره كنكناً با ندهنے وغيره وا ميات رسمون اور ر الشبید کفرے کمال میر ہیز کرتے ہیں اور اُن کے فی ہر مہونیکے قبل یہ عال تفاکہ جب منال نے پانچ وقت کی ازان ستروع کیا تو بعیضے بعضے نادان مسلمان کہتے کہ نتا مرمیج کی از ان سناتہ دن كا ذان كهي نرسناتها ينئ نئ بات تفي ب اورسجدون كا يرحال تعاكد لوك المع كروات م وبهند وُن كى بارات أترتي اور شراب منت متع اور اس ملك مين السا الذرير بوكياتها

غقرية كدندگى اورموت دونون خراب تنى كفن دفن كيمسسئل سيبي واقعف نهتع فن دنیخسل مین بڑی بڑی خراں کرتے تھے اور اسقدر حیالت جھاگئی متی کہ جرسنی ہو تا ی سے جومنسید ہوتا وہ مشید سے ایک برھنے مین یانی لا کے مردے کے عسل ویلے کے واسطے پیمونکوالیتاا وربعینہ ولیاہی مال موگیا تناجیساکہ لوگ لیضے ملک کا قصہ بیا ن کرتے ہیں کہ وہان کے لوگ اپنے بیرسے ذبح کی نیت اور فائح مجری پراور بابس کے چونگے مین میونکواکے رکھتے ہین اور لوگ اینے عقیدے اور مذہب سے مطلق واقف ما اُسو قت کے بیکے سنی کہتے تھے کہ ہم نبدے اللہ کے ہین امُت محکّر کی دوست اہل ہیں کے ب کونی پومیتاکه مپاریار کوکیا کہتے مہوت وہ کہتے کہ اُن کو نہ ہمرنک کہتے نہ براوریکے شیولوگ <u>کتنے</u> ک<sub>ہ</sub>۔ لى كرام الله وجبرك الشرمون يامعاذ الشالشرك مبير ہونے کا مذکور موقابیان کیا کرتے اور کازر وزے کا چرجا زبتا جو کوئی طراِ عابد ہوتا تو سُنہ ابته دموکے چٹا نئی بچیا کے منقبت بڑھتا تھا اورجو کچیہ انٹیب جانز سے مانگنا میا ہے ً م بانكتنا عقاا ورسوانيركار وزهشكلكشا كابهت مبارى تما يه خبرنه کتى كه بيمه تومېند و نكى برت كى صورت بى او رطرفه نويه بى كەمېند وُن كىطرھ بری اور نقی اور معبونے ہوئے <u>جنے سے بھ</u>ر بار کھی کرتے وربمی بہت کچھ شرگ ورکفرکے کا مرجاری نفے کو نی کسیکومنع کر نیوالا نہ تھاجو لوگ ا در تعزیه داری سے بڑا پرمپیز کرتے تھے اُن کا پیمال بھاکہ دوایک گھڑا مثرت کے کیوک پر بھیجوادیتے اوراب الفعاف کر وادر دلمین غور کر وکرحضرت سیدمیا لى خلوركىوقت سے اب كيا حال برل گراہے اور لوگ اپنے مذہب اور عقا مُر سے كيا وقعت ہو گئے ہن ورکسیاکیسا دینی اس کی تمنیق رتے ہن اور کسیاکیسا مستفتا راکہوا نے

ور شرک بین جولوگ گرفتار تھے سوتھے بہ بڑاظلم اور کفر راہے تماکہ عور تمن حیک کے آزار مین حوجو شرك كرتى نتيين و رحوحو كفركي ماتن كمبتى تقلن او رحوجو كفر كيكت كاتى تتيين سو ذكريك قابل منین اُسکاخلاصه به بے که انتر بغالیٰ اور رسول تغیول اور دین کے امام اور ولی ا**ورت به پرست** انس بت اور شیطان کوچیک کیواسط اپنے خیال مین عشرا لیا ہی بڑا جا نتی تھین لغو زیابیتر ہ کے اس مرض کے نام سے کا فرون نے جو تبخانہ نیا یا ہے عور تین دانت میں جوتی مکڑے اش تبخانه کیطرف جائی تقین اواعورتین بر بون کا انھیوتا ہرسال نیا و صان معور گڑ<sup>ا</sup> کہ تی تقین مہٰدُون کے بوجے کے طور میرب پواسطے اُسکا نام آجیو تا رکھ لیا تھاا و رجوا یک سال مکرتنن اورلڑکے باہے ہمار مہوتے یا آنکہہ اُٹھتی توجان نین کہ یہ آمیو تا ترک مہونے کے اعت سے بی تب بڑی منت وزاری سے *لونگ نارا اتا ر*ثین ادراجیموت کا وعدہ کرمتن ا در حقیقت مین به مبات پرستی تقی کیونکه فارسی مین سری حن کو کہتے مین سواب انکہ انتظا کے الفيات كي نكاه ينه و بكيوكرالتير بجاز نه كعيسا فضل كيات كه پيرب تمرك اوركفراورجيت بستی ہوگون نے حیوڑ دیا ور کے پیاروان بھی میلانہین ہوتا اوراب کا نون کے لوگ لواسقدرا مان عال بهواب كه وي سب م<u>نت بين</u> كه ير يون كوم اريمرت ما نده كه كريسة ومضيعه سنى دولون اپنے دل مين غور كرين او راينه رتعالي كاپ كركرين أدر حضرت سيد ص اس تیرہ صدی کا محد دجامنین اورانُن کے حق مین دعاکرین او رحقیقت میں شرک اور کھا باری توگون کے و بے مرت رہین کو بئ جانے یا نجانے انے یا زیانے اورخواص کے اگا ہ کرنے کا بیضمون ہے کہ مرشد سرحت کے فلا ہر مہدنے کے پیلے جنگو التاب سجانہ رکھانتااورالیسے لوگ شاذ نادر نضان کے سواعالمون کا ہیدمال بھاکہ فقہ عقاید ب کچید ٹرستے بڑساتے تھے مگرامر بالمعرون اور بنی عن انکرا کیجار کی ترک کیئے راُکننے کوئی دین سائل کی نیخفیق کو آنا ور نہ دسی ہتفتاان کے یا س لا تا اس <del>ب</del> اسقدر جہالت بھیل گئی متی کائن عالمون کے وقت کے لوگون کے عل اور عقیدے کا بہتے

حِوفَا مُدَه مَالَ هِوْمَا ہِے اُسْکُوکیا لوحینا اور حومرد اُس طریقے مین د فل مبوا اور اُسکی عو رہ نہ وال موئی تومرد کی ڈرسے شرک اور برعت جھوڑ دینی مگر جیسے سارے کا مشرک اور برعت کے ارتی ہے اور حیان وہ بھی ہس طریقی من داخل ہوگئی ہیں خوشی بخوشی سارے شرک ا ورمیت اور واہمیات کو محیوٹر دتی ہے اور جولوگ سلوک الیانسر کی نیت پراُن کے طریقیہ مین دہل فللمحصن استسبحانه كي نفنل سي مفته عشره مين البين مقعد كويامقعد كم قريب بينج حاشه بينا ورذكرا ورمراقبه كاانجام لخوبي سمجه جاشي بينا ورصيباكه مس جنا ئے خلور کے قبل اکثر مرت دون کے پاس کوگ برسون رہتے تھے گھر تیرک میں گرفتا رہنے کے ىبىشە نفنس كى حمارت م<sup>ى</sup>ل نهوتى يىخى *ب سبىنىج* ان كونسىت **مال** بنو تى اورمېل برسة محروم رہنے ملکہ خوراُن مرشدون کا بہی حال متا ایک بات بڑے ا فیوس کا منو کہ مس ناچنر نے سیر ون بوگون سے جو ذکر اور شغل مین مشغول *رہتے تھے* ملاقات لیااوراُن سے بڑی تحقیق اور جمقاد کی راہ سے پوچھا گرکسی نے اپنے ذکراو شغل کا انجام نہ تبایا اورسٹا صدہ کا ملکہ طوارق کا بھی اُن کے پاس تیاندلگا اور اُنکا ویہ ہی حال یا باجیسے ایک شخص تالاب کا یا بی سینیک ریا ہے اسٹس سے پوحیا کہ تو کیا کرتا ہے ہاکہ تجہہ ڈمونڈ ستا ہون تھے موس سے پوجیا کہ تو کیا ڈھونڈ ستا ہے تب کہاکیعلوم احب کے طرابقہ و الے حومحض مبتدی موتے ہین و ہ ذكراورشغل كح انجام سے نجو بی واقت ہوتے ہن اورمقصد كو صله بہنچتے ہن اِسكا يہ مبعے کہ اُن کے طریقیر مین داخل ہونے کے ساتھ ہی شہرک اور بدعت سے پاک ہوماتے ہین اب سِ سقام مین حضرت سرٹ مرحق کی تقریر اور صراط ہست قیم کی تحتر کا جوخلاصہ ہے اُسکو ہم شکرح کرکے لگفتے ہن تاکہ اُسکے دریا نت کرنے سے طالب ملا ا ہنچ جا وے اور مفصد پر کہنچنے سے حس بہت اخیر مہوتی ہے اسکو بہجان کے سکو دفع کری وہ یہ ہے کہ طالب وقت کوغنیت مان کے ذکرتے جوشل آلف کے کے سے جلدی حلدی IMA

واسط عالمون کے پاس لاتے ہین اور کیسے نے سیح فتوے تحقیق کے ساتھ اسوقت کے علما بن اورعالمون إكتاب كامصنمون حوب سوجينے لكا اور علم ليقين كا عين ايتين مو لكا ديا بكركوني وعظ كهرراب كوئي وي تامن تصنيف كررما بركوني أسكو جعيوارماس بيان ، عام صِیلِ کُنُ کُر کُا نُوُن کُا نُوُن شہر بیشہر دین بہنچ گیاا ور انحضرت صلی ایشر علیہ و<del>م</del> ے زمانے کا نبویہ نظر آیا کیونکہ اتع صرت کے زمانے مین دین کے عاری م**ہوئے کا ب**ہی حال تھا ب كطريقة مين معيت كرنيكي سية التيرب كدعوام لوك زن ومردحب فقط توبرك ارادے برانکے طریقیمین د امل ہوتے ہین توبیت کرنے کے ساتنہ سی ایک طرح کا تزکیہ پیغنے نفنس کا یک ہونا فی الفور حال ہوجا تا ہے وہ کیا ہے کہ نثرک اور مدعت سے کنارہ کرتے یباکه بیعوام ایک دم مین نترک اور بدعت سے صاف اور باک ہوجاتے ہیں وی ب کے ظہورکے قبل کے ہرمرت دون کو بھی نہ تھی کو ڈیکسسیر مین گرفتار متنا کونځ کسی پیوت مین گرفتار متنا کونځ کسی مین بیبان تک خرابی مخی که ب<u>عضے ل</u>کھ افظ اور قاری اور مولوی اور در دلش کملا<u>ته تھے و</u>ے تعزیہ بات تعزيه ديكدك باضتارر وتعق خفنرون من جولوگ *كرحفر*ت بحت کرتے اور سمجانے لگے یہ توعوم لوگون کا حال. مريد موته بن أنكوا سقدر فايده مبويات عب طرحكي تاثيرات تعا ۔ گھریہ کو نجشاہے کرعوم النا س مین سے جو شخص *ہں طر*لقیہ مین د اَحل ہو تا ہے و د ایک بارگی منترک اور برعت اور رسوم وا مهیرسے مایک مپوجا تاہے اور خواص لوگو ن کو

س بنوا وران مضمون کوزمن نشین کرے ت یک ایکے کال کا عنقا د سرکز نرکھنا شاہرہ سے لیکے حق ابقین کے سی سُکا ذمین نشین کرناا ورسم أورطالتك بمجبانيكي بعد دعاا درالتجاك سائقه توحروبيا تاكرامشكوم یاطوارق کے لمور مر ذراسی تحلی نثر وع موحاوے سرت دکے کھال کی نشانی ہے اور طالصنگے شابده كيقيقت سجسكاتيك نوجرك انترمنوكي وكيا بجبكا كمشابره كبيبا بهؤنا بحغرص ببتحفاكا ما مهوكا فإ لكبكاا ورندايح توم مين تا ثهر ببرگ اور نه طالب ور تخضن صلى النه عليه ولم كي صحبت كي مركت سي صحابه كوست ابده اورحق القين عال مقا در دےلاگ فتو ہےاور<del>کے علمائے تا بیس سے لو جھتے تھے</del>اور حقالیٰ لیتین اور وقائ*ق معرفت کے علمائے* ابعین **کوتعلیم کرتے جی**یا کہ اکیٹوین فضل مین معلوم مہو گا اور ائهين حقالوًى وقائق كابيان تضوف كى كتالون مين هونا ہے سوائنين ماتول كوحضرت ت دبرحق طالیون کے رو ہر و دن رات بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے بیان <del>سے ط</del>الی<sup>ن</sup> لویژافائده مبوتااورآنکی تعلیم اکثر بان ہی ہے یہوتی تھی اور توم دینے کا ہٹارہ ایخ ون کی طرن فر ما تے ہتھے اورا اُنکو ہسات کی احازت دیتے ہتھے اور لوگ ایکدمٹا ں مونت اورمشا ہرہ کے اسسدار کاسمحماد نیار ا مل كا كام مهر جب تك يه اسرار سحه مين نه آوينگه وكر كا اور استفال كالمه وكسطينظ أ مو*گا اگر*ان اسرار کا سان مفید نهو آلوّصحامه لوگ نه اُسکا سان کرتے اور نه تابعین ُوگ ختے منکوالٹے تفالی نے اپناسقبول فرمایا اورلسیند کر لیا تھا اُنکی سوااکٹر دوکا خرار و فاجومرت كعلات بتصريحال مقاكه صحابه اور تابعين اورحضرات صوفيه كح خلأ ننست حقالُی لقین کے یعنے سٹا ہرہ کی حقیقت اور حتی ہیقین کا بیان باکل حمیوڑ دیے تھے بلكه لوگون كوالظ سمجيا ديا تشاكه ايمېس زيانے مين مشايره كسكومال موتاسيير اور حونكه ان كايركا نام ممتا اسواسط كوني شعل اور ذكرنا تام إيدعت آميز تباديث تي

رے اُسے اُیرےمقامات بن بحرمیٹ د وج کی آسودگی کے لائق توقف کم ت نفی اور لفی النفی کے شغل سے منروع ہوتے ہن اور نور کے بیر دون کا مطے کرنا اور قا ات کهلات بهن ایسا نرک کرمهینون فقط لطبیغون سی کی ذکر میراط ارسے ا در۔ رابط مذھاری ہوگیا کیونکہ یہ ہات نہیے نا وا قفونکی ہے کطیفہ نوّ حاری رہتاری۔ تنرسيجا زكى قدرت سے ففط الک حکمت اور صلحت كيواسطے جسکا بيان ذکر كی فضل من مگا کے ذکر برخبردار ہونا ہوتا ہے اگر طالب کویہ بات سمجھا دینگے کہ کا مل مرت دکے تو حرکی تا پنر اطيفه مايي سُوتا ہے ادر بغير تو مركى تا نير كے مارى نهين موتا تواگر كون شخص كتا كي ضمون دریافت کرکے اکیلے مبٹھ کے لطیفون کے ذکر کو دریافت کرنے کا ایرادہ کرنگا او بلانت بلطیفون کوجاری یا دیکا اکسی برمنی یا نا واقف کے توجہ بین بیٹھے گااورلطیفون زاکر یا وکا تواپنے مرت کے کامل مونے کا اعتقادجا تا رہے کا باکسی حو گی کے توجہ۔ یے کے کہنے سے بطیفون کا حاری مہونا دریا فت کرے گا توسخت مشکل ہوگی اور ب للاکت کا بیو گا ادر و الکذب ہلک حجبو تھے ملاک کرتا ہے ایس صدت ک ما دی آویکا عرص مرت دے توجہ کی صاحت لطیفونکی و کرمین تبر کاکسیقدر ہوتی ہے اور آدی جوانے لطیفونکی حرکت ہے غ<sup>ا</sup>فل ہے سوم**رٹ دکے سمجھانے سے اُسکی و کریر خبردار ہوما ماا** لذت یا تا ہے اور مرت دکے تو مبرکی تا نیرائسکی روح مین پہنچتی ہے اور محبت اور تنون *پیدا* ہوتا ہے ہان نفی اور نفی النفی اور بورکے بروون کے طی کٹیراہ پنجلی فہال اور صفات کے مرا دتبهین اور فنارا وربقا کے مقام مین اور تجلی ذات کے مراقب مین مرت دی نوج اور وعاکی اور اِن مصنمون کے زمرنشن کرنگی شری صاحبت موتی ہے اور مرت دمن حرب می کی ا تیر مردتی ہے ویسا طالب کوفائرہ مروتاہے اور جنک ان مذکور مقامون من کسی مرت کی کی می طریقہ جاری ہوس خاکسار کو جارت رابی حضرت مولانا عبد انھی محرت دہوی قدیم جائے۔

فی شہر جو بچوری کی جائے مسجد میں نفتنبذ میہ طریق کے تعلی کا توجہ دے کے دوساعت کے اندازی تھر بین نفی تک بہنچا و یا تھا اور حضرت مرت دبرین نے بریلی کی سجد میں اٹھار ہ روز تک طریق کے اسرار کو اسس خاکسار کو سمجہ ایا اسکی برکت سے اس فقیر نے السیاطر لقیہ اختیار کیا ہے کیچار رو بین طالب نور کے بردس بخوبی علی کرنے لگتا ہے اور دس روز مین السیا ہوتا ہے کہ و وجم جیٹر انے کے قابل لوگے کے مشابہ ہو جاتا ہے اور مرت دسے جدا ہونے میں انسکو کچر خوف جیٹر انسکی بات علی د ہے بس خوس کو گ اس نشانی رہتا ہا ناگر کوئی شخص ہے احتقا دیا غبی ہوگا انسکی بات علی د ہے بس خوس کوگ اس نشانی میں حضرت مرت د برحتی کو مجبر دمانتے ہیں اِسفدر رہایان اُن کے مجد دہوئے کی نشانی دریافت کرنے کوگفائیت ہے جہ

دوسرافائده حفرت مرت كطرنقيرانا جومخريركما

سواسکی وجہ یہ کہ بعضے بعضا ولیا بعد بین بین کے قدم پر ہوتے ہیں جیساکہ انھوین فسامین سواسکی وجہ یہ بین جیساکہ انھوین فسامین نظر برقدم کے بیان سے معلوم ہوا سو مرشہ برحق محرار سول انشر صلی انشر علیہ کو مرح کے قدم برخی اس اس طریقہ کا اور کھا اور کلکہ مین ہو کوئی غلام سبحان مرحوم نے حضرت مرت برحق سے سوال کیا تھا کہ آب اپنے طریقہ کا ام طریقہ محریے کہ واسطے رکھے ہیں اور مر برحق نے جواول کوجواب ویا تھا وہ جواب بھی نظر برقدم کی شرح ہے اس جواب کی تقریب کو حضرت سید محرف امر مساحب مرت دبرحق کے اقربا کو حضرت سید محرف امر مساحب مرت دبرحق کے اقربا اور ضلیفون میں ہیں انسوقت و سے بھی سید مصاحب کے سابتہ ماضر تھے وہ تقریبر ہیہ ہے اور خلیفون میں ہوئی ایک شہر کا اور اکس با دشا ہ کو ہرا کے صنعت اور حرف میں شوق ت ہے اس سیسے اس شہر کے جھنے اہل حرفہ ہیں اپنی پی

ا درائسے دل کی شلی تونہونی ملکہ ایشے خفقان موجا تا اور اپنی نا دانی اور جہالت كى يرده بوشى كيواسط كه ديتے تھے كه يہ بانين كناب مين بنين بين بسبات كوعالمون. تجٹ نرگزنا عالمون نے توشرع کا بردہ رکھنے کے واسطے فلانے نقیرکو ، رہ مارا اور فلانے کی کمال کمینجوا کے بعب بھروا یا تفابس عالمون کی اسٹے آمناصد قباکہنا ہے وى كلا ہرشرے كے الگ مين اور اپنے حال فال ير مضبوط رمنا بيانٍ بك كەنقىون كى كتابو ن سنك او كيد كے كہتے تھے كہ يہ على تصوف بواس كيا ہوتا ہوا وريا ہے فساد كى اِت تمى كدايك ووانه تهى جواك كامريد مقتقد مرتا اسى حبالت يرمر تاكيونكه عالمون سيخيين اور بحث نکرتا اور درے کی ڈرہے عالمون کی بات کور دینر آچیے رہنے انگرانی بات کو حق حانیا اسی طرمے طرح طبع منیاد کی ماتین کرتے جیساکہ کچیہ دییا ہے بین مذکور بیوا اور طا كوبرسون ايك بي ذكر برهبلا يا كرت تعير ادر أسكا انجام نه تبات تع كرة خركو المست كي ماسل ہوگا بیان نک کراکٹر لوگون کے دل بین یہ بات ساکئی تنی کرسرفٹ کی بات بیان کے قابل نبین ہے سعرفت کی بات اُدریضوٹ کے علمہ کا سا را بیان نقط توجہ دینے ہے جال موط اب اوراس اعتقا و مين طرح طرحك منا د القي الك بدك القوف كىكتاب مين حو وفت ادرسشا ہرہ اورحق الیقین کے بیان اور اوسکی فہالیش سے سعمور ہن سور مظهرتین دوسرے بیاکر جو دھوین سے بایر دسورہ نحل کی آیت مین اپنے نبی کوجو ر سے ی راہ پر بلانے کا حکم دیاہے سوائسین سپی فرایاہے کہ بلاا پنے رب کی راہ پر کی آین ستجها كراونصيحت كركرونيا نخه وه آيت اكيسوين فضل من مذ كور جو گي سود ومصنهون سي رہم ہوتا نیسرے برکہ اگر حقیقت مشاہرہ کی نہ سمجیکے کسی شعل مین مشغول رہتا توجب کو ٹی عمائبات توحید صَفاتی کے تشمرے دیکتات ما تاکہ محکوت بدہ عال ہوااور مرث مرحق نے ایساطر لقہ مباری کیا کہ ایک ہی روز من تطیفون کی ذکرسے لیکے نفی تک بہتجا د ا ورمشا ہرہ کامضمون بخوبی دہانتین کر دے جنائج اُک کے خلیفون اور مایہ ون میں اب

ورالشر طبنان ني جوم محكوقوت عنايت كيابراس قوت سه مين اپنے دل مين اراد وكرتا ہون ول سے اختیار میا ہنا ہے کہ کا فرون کے مقابلہ مین گھوڑے پر سوار ہو کے اور سلام منا شسراورنیزه اورتیروکمان اور مبندو ق اورلیپتول با نر ه کے اور ذر ه او رخو د اور مکھتا پر كا فرون سے لثرون اور اسكى عنابتى قوت سے خند ف تجى اپنے باتھ سے كھو د سكتا مون اور كلا ۋى يكر لكثر بإن بعي جبير سكتا مون اور صرود اور قصاص بعبي عارى كرسكتا مهون له فاص كے شوق سے اپنے طریقہ كام) طریقہ محدیہ ركھتا ہون كيونكه محرّر رسول الشرصل اللہ بہ ولم نے اِن سب کا مون کو بلفٹ نفنیں اپنے اداکیا ہے کتا بون میں دیکیر لولیں اُنہین ون پرمیری کک لگی ہے اور وقت کو تک رل<sub>ا</sub> ہون اور میرا دل اینمین باقون کو طرافیز محمد میکتا ہے اوران با تون کومصنبوط مکٹرنے کیواسطے میرادل بار بار بیب کتاہے ورب اختیار اکثراو قات میری زبان پریه بیت طاری موتی ہے۔ کمکن ت ویدمن آنت که باران مهکار ایکذارند وسرطرهٔ بایری گر ن انتين امور مذكوركوسرطرهُ كارسحتنا بهون اورسطيني اصحاب الطريفي تقيم أ لوگون کواور قسم کی تغمین ملی تغیین اکن سے ان امور کی طلب نہوئی اور اُن بزر کون ن سے کسی نے این کا مون کو اوا نکیا اُن بز گون نے ذکراور شغل اور عاجزی اور فروتنى اورنفن كى مخالفت اورا نز واا ورگوست نشفينى كوموحب رصامىندى حقّ تباركه وتعالیٰ کا جانا ا ورمقرب جنا ب**ا** مدیت کے ہوئے اور اس عاجز سندے کو انکے طریقی من بعیت ہے اور اُنکی تصوف نے مجکوبیان تک بینجا یا اُن لوگون پر ایک محواور سکر کا اور فنا ا در عشن اور توامنع كاحال غالب تقااس سبنيج مثلاً الركو نرشحف كسي حور كوحضرت خواج بارالدین لقشبند ورس و العزیز کے پاس تیجا یا کہ ایسنے جو ری کیا ہے اسکے امتہ کا كالحكمة إسكا بابتهائب كاث واليئة توبين فرائه كمابايكام مارانسين بيريام الم

كاركرى اورحرفه سيءأس بإدشاه كوراصني كميت مبن اورتقريب سلطاني أنكوما هابیای کرایک کاری گری میانیا ہے اور کوئی ایسائے کہ دو کاری گری م<sup>انیا</sup> بر اور کو نئ تین کاری کِری حانا ہے وعلیٰ نہ القیارا فر ربرایک کوانی کارنگری مو ہفت باوشاہ کالقریط مح سب اس مادشاہ کے مقبول ہیں ان مین سے کوئی شخص ابیا وَ . اسکو**ستب** می صنعتین و رکار گیر بان <del>خال ب</del>ین اور و ه مقرب با د شاه کا هے مشکّله و ہنتنی گری مین بکتاب اور تیرا ندازی مین نہایت حیت جالاک گھوڑے چرهتا ہے اور بہلوان کشتی گر بھی ہے اور سیا ہی بے نظیرہے کہ میران مین جملے غابلهت ببائے جاتا ہی نہیں اور بڑھئے کا کام نہی خوب جانتا ہے اور لوہار کا کام نہی بت حوب حاتیا ہے وعلیٰ ہزالقیاس حتینی کا رمی گریان ہین سب مین مٹ کونہ ہےاوردہ شخف پادشاہ کے پاس ہروننت حا صرر متباہے اکہ حبوقہ درمین موبا دشاه انسکے ماہتہ سے وہ کا مربے بی*ں نہ*یان سے جانا چاہیئے کہ جننے بیشوامین ے ہین شل حضرت خواصلعین الدین جشتی اور حضرت غوث الاعظم علیہ ا بحأب الطريقه كذربه جیلانی اورحضرت خواجہ بہارالدین لِقشنیند وغیرہ رحمۃ انٹی*علیہ ہے و*ک بیٹیوا **ہن**ا وراُنہین بزرگون کے طریقی مین میں ہیت لیتا مہونا مجہکو یہ دعو<sup>م</sup>ی ہندہہے میں *اُن سے فعنل مون نیکن حب اکہ محکوافی لوگون کے طر*یقیہ <u>۔</u> عنابت کیا ہے کہ ذکرا ورشغل میں مشغول رہتا ہون تمذيب اخلاق تجيي ركهتا ببون وبياسي كي سوالجهدا ورباتين سراكهداور باتنن كرحق تبارك وتعالى نے اپنے بغیر میزرسول الله صلی الله علیہ و لمر كوخاص كرك عنا ین سے بھی ہے ، بندہ ضَیف کو تھوٹر اعتوٹرا سابخشا کہتے وہ کیا چیز ہے ک برا ورجاری کرنا حدو د اور قصاص کا اور د فع کرنا شرک اور برعت کا وعلی ہزالقیاسس اور اوس مسجانے کی عنایت سے مین اپنے اندرانِ کامون کے بجالانے کی ہتحدادیا ماہو

IMM

، تا دم شهادت ثابت قدم رسبع اور مجر دی کی خدمت کو بخو بی بجالا کے تعیفے نوک صد كي كتية بين كسكهون مص حبيا وكو كئي كو ولم ن كيا كراما ف ظا مركميا معاذ التأرير اُن کے ایمان کے صنعف کی نشانی ہے جہا د قائم کرنے سے بڑھ کے کون کرامت ہوگی فتح ظکے ت النّرسحان کے اختیار میں ہے اللّہ سحانہ کا حکم سنرون برجہاد فائم کرنے کا ہے فتح کرنے اور ت کھانے کا حکم نہین ہے بیٹیطان کا وسوہ سے اور ایسے زیارہ بڑھنے بین ہ س و فع کرنگی تدبیر مین رہے اتنے بڑے عالیم ہت ا**و**لوالعزم جہاد کے تاکم کرنے والے سنت کے نابع در ولین کا مل شہیدا کہ اولا درسو<sup>ل</sup> مرت د کامل سے بے اعتقاد ہونا اوران سے بنبض اور حسد رکھنا اچھی نشانی نہین اور مجریہ طربقی کے اشغال کی بیقیقت ہے کہ قدیم طریقیون کے اشغال کو اپنے مال پر رکھ کے ہمکین کچیہ ایسے مراقبے مندج کے ہین کہ اٹسے طریقت کا سلوک آسان ہوگیا اور مطلب حلد ماتا ہے اور انتہا کا اثرا تبدا مین ظاہر مونا ہے مثلانقشنید پہطریقیہ کے موافق بطالک کی کو سن سمحها دیا ہے کہ تطبیقون کی حرکت کوانٹرکے نام ایک کی یادسے لمی موئی جانے کہ ہی حرکت سے ساتنہ پلطیفہ ایٹرا بٹر کہنا ہے اور اس ذکر کیونت اس نام مقدس کے نام وا۔ سے دلی محبت اور حصنوری پیداکرے تو بیمرا قبہ یا د داشت کا جواتیا امن ملا دیاہے مشابده کاا ثرا بتداسے متروع ہو ناہے جیسا کرجب کسی مکان میں ایک دقت یا نی سر ں کان بین اُسُوقت ماین نهین برِستا اس مکان والے اُس ماین کی موا ما کے و<del>زیق</del> ہن کہ کمین یا نی برا ہے اور ایس جناب نے صراط کمت تقیم میں مدیث کے ا ور قرآن کی آیت محکم کے مضمون کے موافق ایسے مراقبہ بیان گیا ہے کہ انگسر ہے عمومًا ہر جا عام کوملدی سے فائدہ ہوتا ہے اور اُن کے خلیفون کومٹس جناب کی تقریر اور رصراط المستنقيم كم مفترن سے اليي يا تين مال موكئي بن كه كمر فرصت لوگون مثل دو كاندارون اور تالعرون اوركسانون اوركسيا بهون كي اورشل بأدمثا مون اوُ

ہے مین اس سے برتر بیون میرا لم تھ کا ٹ لو مگر اُسکو جھو فیتی کے ماس کیجا تا کہ اِسکو بات وه تھی فرماتے اور کیتے کہ یا یا مین **زمس** س ربوائسکو میواژ د وکیونکه دی لوگ ان باتون مین کمال ریکھتے تنصاور دین کے میتواتھے ٱنْكُفَنُهُ ٱلْانْتَأَدُةُ مَا فَطْ شِيرَازِي فِراتِي مِن ب رصاحب کی تقریر سے لوگ نہا بت مخطوط ہو۔ رت سيدصاحكي المقه يربعيت كيالس یہ کے نام رکھنے کی و میعلوم ہونیگی واسطے کفایت ہے اور ہس امر مذکور کا نیسا ورتا زه کرد نیاسی اُن کے مجد دم ونیکی نشا بی ہے اور حس بات کی محبت اور لذت م محدیه رکھانہا وہ بات اللہ نغالی نے اُن کے نصیب کیا اور میس مات مین وه جناب کامل مُرتب رحمّه الشرعلیه و برکائهٔ اس خاکسار کو حیا دیے میدان میں انکی رت تضیب منہوئی گرانکا لکڑی چیرنا اپنی آنکہ سے دیکہا ہزار ون دیکھنے والے م کے اب تک بھی بوجو دہیں اُن کی صورت دکیر کے معلوم ہوتا تھا کہ ہی تھے اور پر تومچھ کی ایسا ہی ہو تا ہے اور انہین کمال کے سبسے اسوقت کے اکٹرا وکیا آ ائن کے طریقیمین دہل ہو کے اور تبرگا تجدید بیسبیت کی کیااورا ککو دیکیہ کے اوراک کی لما قات یا کے اُنکی بھیت سے اکثر وے کوگ محروم رہے ہو کیکے جن مین کو ٹی شیعہ عبرتی كابا تى ربام وكااورانكى خرق عادات ادركرامات لكنيے كى باکرامات ہوگی کہ حبان و مال سے انشر کی راہ مین مایت قدم فدا ہو کے اور اُن کے ساتھی

ن یعنے صحبت ا ختیار کرنے والاا و شبکی صحبت اختیار کیا انکو صحوب کہتے ہیں اور وہی <u> ضرب ا درصیاکه ولادت ا وریدالیش طبعی مین بیثیا باپ کا جز ا ور ممکر ا موتا ہے ولیہ</u> منوى اورباطني مين مريد مرت د كاجزا و شكر اموتاب اورصه اكهل ے مربد کو عالم الک سے بعنے عالم ظاہرے علاقہ ہونا ہے ویسا دوسری ولادت سے مربد کو عالم ملکوت بینے عالم ماطن سے علاقہ حال ہوتا ہے اور نرایقین حال ہوتا ہے اورمرت کامل کی نظرد واہے اور ایکا کلام شفاہے سومرت رمریدی تعلیم کیوا <u>سط تصو</u> کے علومہ کی جوہاتین بیان کرتا ہے اورائسوقت اسپر رحمت کی بھا ہ سے دیکہتا اے توہب ین اسکی دلی خواہش ہیں ہوتی ہے کہ یہ باتین ہیس طَالب کوع<sup>یں</sup> ل ہوعا دین اور جومیری روح كو حال ہے سواسكى روح كو عال موما وے بيال مى كانام توج سے اور اس فتم كا توج توجه أتخفرت صلىا لتدعليه ولمماور صحابها ورنابعين ورمحبتندين تتأبعيت اورطريقيت كأم امنت مرحومه كے حن مين ايسا أب اور ظاہرے كه حاجت بجمائيكي بنين ہے اسخفرت كا فر ما نا ا ورامشس حدیث کوصحابه اور تابعین وغیرهٔ را دیون کا کپس مین ر وایت کر نا ۱ ور بيثوا ون كااجتها دكرناا وراصول فقها ورتفييه أورحديث اورنضون اور فقه كي تمايين تصنیف کرنا اس صنمون کی دلیل ہے اور آنکہ بند کرکے نوجہ دینا جوط لقیت کے ہزرگو<del>ت</del> بعضے وقت مین ہونا ہے سو یہ ہبی <u>س</u>یا فشمر کے تو مرکی نتاخ ہے اور مرت دجواس کے مہم للحت کیواسطے آنکہ بندکر لیاہے اگرانی روح کوطالب کی روح سے ملا دی مبیاکہ توین نفسل مین مذکور مبواا ور*حقیقت مین وی مذکور* یا <mark>تین منظوری بین اسیوا سط ب</mark>ه د وم م برعت نهبن گرمس نو جرکے قبل حقائق اور و قانون معرفت کی فهایین اور بیان خرور ے کیونکہ وہ اسل اور سنون اور شقول اور نقینی ہے اور یہ دوسرا اسپیکے تابع اور جو کوئی حقائق یقین اور د قائق سعرفت کا بیان نخاتا ہوگا افسے سے توجہ لینا کیا فا بگرہ افسکی وح کومعرفت کی لذت اورعلم خود مال نهین سکی روح سے د دسرے کی روح مین کس بات

امیرون ادر حکومت والون کے ایک ساعت مین فائدہ ہوتا ہے اور وہ باتین صراط استقیم خصوصًا دوسرك باب مين موجود مين اورمب بات كو بھي پر تو محرري سجه أجاميا لرآن حضرت صلى الترعليه وسلم كي تغليم كابيي حال تقاا وراسي سبي آن حضرت كي برسوكم عبت بانے والے اور ایک ساعت کی صحبت یانے والے سب کے سب اصحاب کہلاتے مین اورسب کے سب قابل اتباع اور افتراکے ہین اب ایک بات بڑے کام کی یا در ہے ک اِس هربقيه محديد من چونکه سراسراخلاص بهری ہے اور اخلاص نفس پربہت سخت ہے کیونکہ خلا بین نفنس کا کیرحصہ نبین ہے اور ہس طریفیہ والے لفن کے مخالفت اور مترع کے موافق کام مین دن رات سفعول رہنے ہین اور طلق بنا وط کی بات ادر حال سے علاقہ نہین ر کھتے اور دنیا دارلوگ خصوصگا اس ملک اور بس زمانے کے لوگ نبا وط اور مکرے برہے بين اور إسس طرنقيه كالوكون كو بنا وط اور كمرس السبحان في محفوظ ركما ب استب اس طریقے کے کال لوگ پیچان نمین ٹرتے ملکہ وہ کامل لوگ بسبب سیحی اخلاص کے اپنی نئین خود بھی ننین بیچاننے اور اپنے نفضان کے دفع کرنگی تد سر بین دن رات رہا کرتے ہیں اور یبی حال صحابہ کا تقااس ز مانے کے لوگ اگر صحابہ کو و تیجیتے تو ا نکی مال دیکیہ کے انکو جیشت ہوتی اور انکونفیست کرنے کو میار ہوجاتے 💠

تيسرا فائده فائده ظيمة بياتين

سبات کوفوب لکا کودل کے کان سے منو وہ بات یہ کہ مرت دی ہو ہجان کا ورم شرحوفائرہ ہوتا موتا بئرویہ فسل میں علوم ہو گا انشاہ اسد تعامین اور فضل کے بعضے مضنول کا فلاصہ سکتے ہین وہ یہ ہے کہ سلوک کا طریقہ یون ہی صاری ہے کہ لوگ اپنے مرت دسے علوم اور احوال سیکھتے ہین اور اُسکو دو سرون کوسکھلاتے ہین حبطر جے اُن لوگون کو بی صلی اللہ ا علیہ در کم سے صحبت کے واسطے سے ایکے پاس ہنتی اسواحیلا آیا ہے اور مرید کوصاحب سے علیہ در کم سے صحبت کے واسطے سے ایکے پاس ہنتی اسواحیلا آیا ہے اور مرید کوصاحب سے علیہ در کم سے صحبت کے واسطے سے ایکے پاس ہنتی اسواحیلا آیا ہے اور مرید کو صاحب سے علیہ در کم سے صحبت کے واسطے سے ایکے پاس ہنتی اسواحیلا آیا ہے اور مرید کو صاحب سے علیہ در کم سے صحبت کے واسطے سے ایکے پاس ہنتی اس واصلے ا SAP

اِن لوگون نے اپنے حال کو خرب مجہد کے ادخار کو اپنے او مرحرہم کیا تاکہ حق پر و عدہ و فا نہ کرنیلی فيكاين كيدشراعت كم حكرت ادخاركو ايفاويرحر منين كي بن اس مفرن لى مترح بيه بوكدا كالشخص السامونا بوكداك كوسك إيان كي ست اور مفبوطي اد خاربر موقوف موتى ب مواسط كداسكاايان فقط شرلعيك احكام كي تصديق اوراسكا قراري ورأسك باطن كاحال شيك سين الموده الرجم فكرركم كالواسك اعتقادين اضطراب اورلفزش فابرموكى اور أكسك واسط ميغوف ع كدكسين رزاقي كيفين من شك نه آماوي اور رزاتي كالضديق كي تكزيه نهوماوی تولیسے شخص کیواسط ار خارا ورجه کررکہنا بہترہے تاکہ اُسکا ایان بر قرار رہے يكشخف ابسا بحكراينع بالمن من قوت يا تاب كيكن اپنے لفَن من صنعت اور كمزور يكيكيا يداورمانتا ب كرميرالفس محارى بوحما المانبي طاقت نيين ركمتانة ايسانتخص ممي اييخ لفن كيواسط قوت اور روزى عن كرر كمتاب تاكرميرالفنرا صنطراب اور بقيراري كرك رى باطن كوخراب تكردى سيسب بزرگون نے كہائے كروب تونے قوت بم كرركما البيني لفن كوتون عظمُن كيا اسي سبب بيغم سلى الشرعلية وللم نه فرا با كه جب موحوبه وعشا ليني رت عانااورمبتلل يغ رات كى كازتب يبيلے كھانا كھالوتب ماز طرھو يہات حضر سينج اسواسط نين فراياكرا ككما ناجشاكي نازم ففنل ب بكراسواسط فراياكيفس كوتسكين بواورفس اطن سے کشاکشی نکرے اور باطن کے حال کو تباح نکرے ہیہ بات حضرت نے شفقت کی راہ سے عموما فرمايا تاكرحوم مومنون كالجعلا موسير حضرت كاخال نفاا ورحضرت كاتوبيه حال تعاكجب محوكح فالب موتى اوركمانا ميسرنا مؤنات تازمن كوعب موصات آكى مبوكه نازمين مبول جاتى ادراین عباس رصی الشرعذ کے روئے کے حان کندن کی خبرائ وی ناز برکھ سے موسکے اور ماز كوطول كيااسكولوك ونن سبى كرائ أنكو كيه خبر منبوئ اوربيه فأص صالب سوحصرات صوفيت اس خاص ل کی اتباع کواپنے او پر لازم کر لیا توجوالی شخص کے اُسکے باطن کامال درست ہے السطح ايان كوقوت مع كردكهنا السالفقسان كرتاب جبساك حوصك ايان كوقوت عجم عرركمنا

لی تاثیر ہوگی اور یہ بات جوبصفے کہتے ہین کہ مرت د کامل ابدم مین ایک بات کہ دیتا ہے تعد کو پہنچ ما تا ہے اور ہے ان مین اُسکایہ اعتقاد ہے کہ کوئی پر دے اوربعید کی ایسی بات ہو کہ وہ نہ کسی کتاب بین ہے اور نہ کسیکو معلوم موتی ہے ہان مرشکا مل حوایکدم مین ایک بات کہے را ہ پر کر دتیا ہے سوسچ ہے گر وہ بالمین کتا ہے کے باہر نہین مین اینین کتابی با تون کو وقت اور مزاج بیجان کے کامل لوگ کہ دیتے ہین اور مس کے رے روگ دفع ہوجاتے ہن کیونکہ مرت دکا مل کا کلامر شفاہے پر مات اس یا تا کہ لوگ اپنے وہم کے تابع بنکے مرت رکا ل کو حجوار کے غیرمر شد کے دہم مین نہیں سیر کڑ وقت مین دین کا با دلتاہ نہیں ہے اور دین مین *طرح طرح کے فن*ا دیخے ہین طالب لوگ تقهوف كي معتبركتا بون كے موافق سلوك اختيار كرين اور دائي تباہي قصد كہاني اور جا ہلون نی بات نرسنین اوَر بهس وسواسی انتظار مین که حبب الیسامرت د کامل مسکوایینے دسم مدبی چهرا لیاہے ملیگا تب ہمستے بے محنت اور محاہرہ کے ساری مقامات طے ہوجا وینکے سیچے مرت کیا مل کے پا*یں رجوع کرنے سے* اورعلم تصوت کے بیان سنے اور یا دکرنے سے محروم نر ہن اور ساكه انره صلوك الله تقالي كي توفيق سے جب فرص ورستجب عبادت اداكرنے مشروع رت مین تب فقهی عالم مکه پاس ما صربه و کمینج وقتی نماز اور نوافل مثل متحدا درا مثراق ا ور ثت وغیرہ کے اور فرص اور لفل روزے دغیرہ عبا دِتو ن کے مسئلے تقیق کرتے ہین ا ورائکی مبادتُ قابل قبول کے ہوتی ہے اگر عالم سے گفیق نگرین تو انکی عبا وت خواب ہوجادی دلیائی جب سلوک الی اللہ کر السطے ذکر اور شعل شروع کرین تب علم تصوف سے وانف عالم کے اِس صرور ما صربو مے سلوک الی انترکے مسائل کی تحقیق کر بن اور سے بہت آز کمیا ہے کہ <sup>ا</sup>نا وا نقف مرتشر کے مایس بہت ر وزیک لوگ بھٹھے ہ**ن جب اُن کے حا**ل كى تحقيق كيا نو او نكوحبون كا تبون يا يا بلكه يبيلے سے بهى انجمے حال برتريا يا اور تكبرا ور جهالت مین گرفتارد مکها اور به بات خوب ننهور چیم صرع حفته را خفته کی کمند بیدار

احبون نهيبيان ماتون كوبسط ببان كما اورمقر يرينج إسواسط أنكو اورعلى اورس اورس كالمسليف صحابه مين سع جوبيه مبنون بن اومماور من ابن عيا من اورا و لي يقيع على ابن افضيل اور دا وُ دعا ي اورسندان ١٠٠ بیر نوری اور ابوسلیان دارانی اوراک کے بیٹے سلیان اور ابوانیفین دوانیون این برج بصرى اوراحدابن ابى الجوارى الدشقى اورائن بمعائى ذوالكفل اورسرى بن علس اسقطاق بشرابن حارث حافى اورمعروت كرخي وابوغذ لعيد مرحتى ادرمحمدا بن مبارك صورى ادريوعت ہا اور خر ہسان اور جبل کے لوگون مین سے بیرلوگ ہیں ابو زیرطبیفو<sup>ر</sup> ابن علیسطا می ورا يوحفص جدا دنيت شايوري اوراحمداين خضرويه بمخي اورسهل بن عبدانله تستري اور يوهف برجسين رازسي ورابو مكبرابن طامبراببري اورعلي من محرسهل من الازمبراصفها بي أورعلي بن مررازي اورابو بكرالكتاني الدنيوري اوركهس ابن على الهمراتي اورابو محمدا بجسين ابن محزر كأني بدلغدا دى ورابو كحسن حمراين محرابن عرفض يدنوري اورابوس ابن مجرابوب مرحورتمي ورابو محرحسن ابن محرحر مرى ادرا بوعبدات مرحمرا بن على كمآ في ابوسحاق ابرامهم بابن احدالنحواص اورابوعلى اور محيى ادر ابو كمرمحرا بن موسى وسطى اورالوفت

ن منارتا کونیا عوم کر باطن کاحال رست نبین موتا گرمیا بنی روزی کوموجود د کمیکو اسکی رزا قی پر بورالقین مو مین بیوتا *برت حق کے روزی پیچانگا و حقد ک*و و فانگر نیکی تنمت اُنگول سے انٹرجانی ہوا ورحم ت ہے اور حق کے و عدی و فائد کرنگی ہمت اسکے ول سے انٹر کئی ہے تواہد ن کوچ کررکہنا اپنےلقین من رضة کرنا اور حت کے حانب وعدہ خلا نی کی تہمت لکا نا ہے انتحض خوب یفین ما نتاہے کہ جب تک زندگی کی مرت ما قی ہے تب تک روری ہیجانے کاحق سبحانہ ضامن <sub>ک</sub>ے اور مدت کا حال معلوم نہین کہ کب تک ب<sup>ا</sup>تی رہیگی تو مدت بن بجاور روزي بهجاني يرلقن توثك كولقين كيسب ميموطر ديتاہے اور يقتن كوشا يسبيج منين حيومرتا آوَرها تباب كه حق سجانه دشمن كور دزى پېنجا تا برد دستگر دزئي پهخا کا مشبہ محال بی عوارف کے بہیوین باب مین سے کہ کسی نے ابو میز بیب اسطاکو کہا کہ ہم محکوکسی۔ مِن مَنْ عُول بنین دیکھتے ہے رتیری گذران کہان سے ہے نب کہامیرامولا کیتا ورسور کور وزمی نیا ہے تواسکوہا نا ہے کا ابویز میرکوروزی نہ دیگا ہیں اس جھے حال کے سبتے حضرات صوفیہ سنے ممع كرر كلفے كواپنے او برِحرم كياغرض ہيہ دل كاحال ہے اپنے مال كوجىيـا يا وى دلىيىرا و مكيرت رمول التهرسلي للترعلب ولمرتح ليواكسي كے مال كى بيروى درست نمين حب اپنا حال خاصى يا و تب دلساكرے اور عزميت برعمل كرے اور شين تورخصت برعل كرے اور سياموس بنارى التله تعالى كاستكرا داكرك بهيهي طرى تغمت بيركدائس سجامة وتعالى شانك ائمه لی الله علیہ ولم مین موسن کیا اور ساری اگت سے مکونیاک اور بہتر فزما یا 4

تعن مین لکہا ہے جو اوگ صوفیہ کے علوم کو بیان کئے ہین اور اُن کے مواجید بینے مالتون کو باین ئے اور اکن کے مقامات کو ظاہر کئے اور پھیلائے اور انکے احوال کو بیان کئے ہین قول اور فغل نی رام سے صحابہ کے بعدر سو یہ لوگ بین علی ابنے سین زین العابدین اور اُن کے بیطے محراین

رجفرت اماضين كيني وان مينون صاحبون فيهبى إن ما تون كوييط بيان كما اور ميتيولن احبين صحابلين دخل بين رمنى الشرهنم ممرا إم رين العابدين كواس علم كوسندان مينون صامو ي واسط سينهي إسواسط الكو بعد على اورسن اورسن ككم اليف صحار مين سع جوبيه تبنون بشواهن ان كي بعد المصرين العابدين بين اورا دلين فرني اورسن ابن الي الحسن بصرى اور ابو عازم مسلمة ابن دينار مرنى اور ملك ابن دينار اورهبدالو احدابن زيدا ورعت ابن الغالم اور البهم بن ادم اوضيل ابن عيامن اورا و لكي بين على ابن افضيل اور دا و د طائ اورسنان اين میدنوری اور ابوسلیان دارانی اور ان کے بیط سلیان اور ابولفین دوانی بصرى اوراحدابن ابي الجوارى الدشقي اوراك كيربهائي ذوالكفل اورسري ابن علس اسقطاه بشرابن حارث حافى اورمعرو من كرخي وابوغذ لفي مرحتى اورمحيرا بن مبارك ص ر ہسان اور جبل کے لوگون مین سے بیلوگ ہین ابو زیر طبیفو<sup>ر ا</sup>بن علسی می ورابوهفص حدادنيت شايوري اوراحمدا بنخضرويه بلخي اورسهل ابن عبدات تستري اورايهف ابن سین رازی اورا بو کمبراین طامبراببری اورعلی من محرسهل بن الاز سراصفها بی اورعلی بن محدران واورابو بكرالكتاني الدنبوري اوركهس ابن على لهمراني اورابو محمرا بتبسين ابن محري اس ابن میسان تلیبها در علی این منصور د منوری در حسن ابن علی این میروانیار اور دولوگ بے کی اوگ ہن ابوالقا الاشاره کوظا ہرکئے اور بھیلائے ہین کتابین اور رسا۔ برلغدا دى ورابو كسن احرابن محرابن عرصه دوري ادرابوسعيدا حرابن عيسى بان الصوصيح بين اورابو محمر رو بميرابن محداور ابوالعباس احمرا بنعطأ بدائته عمروا بن عنمان على اورا بولعيقوب يوسف ابن حمران سوسى اورا بولعيقوب بن مجرابوب سرحور کمی اور ابو محرص این محرحر سرمی اورا بوعبدات محدا بن علی کمانی او ابوسحاق براميم بن احدالنحواص ادر ابوعلى ادر بحيي ادر ابو كمر محدا بن موسى وسطى ادر

سے پائے کیونیکہ عوم کر باطن کا حال رہت بنین موتا گرجہ لینی روزی کوموجود دکیکو اسکی رزا قبی پر پورالقین مو إيين مبونا برتبت كروزي بيجانكي عيدكو و فانكر نكي تهت أكردل سے اللہ جاتی ہوا ورمبكم ن کا حال درست ہے اور حق کے و عدی و فانے کر عکی تیمت اسکے دل سے اللہ گئی ہے تواہی م کوجه کار کہنا اپنے یقین من زمنه کرنا اور حق کے جانب وعدہ خلا فی کی تیمٹ لکا نا ہے ونكه اليهاشخص خوب يفنين جانتا ہے كہ جب تك زندگی كی مرت باقی ہے تب تك روری جمانه ضامن براور مدت كاحال معلوم نهين كدكب تك إتى رسكي تو مدت بن بجاور روزى بهجاني يرلقن توشك كولقين كيسب ميموط دتيا سي اور لفين كوشا يرسب منين حيوم تا آورعا تاب كه حق سجانه دشمن كور وزمي پېنجا نا بح دوسنگيروز تي پيخا كانتبه محال وعوارف كے بیوین باب بین ہے كدكسى نے ابو سے بیات لبطاكو كہا كہ ہم محكوكسي مین شغول بنین دیمن برتیری گذران کهان سے بے تب کهامیرامولا کتے ورسور کوروزی ہے تواسکومانا ہے کا اویز بدکوروزی نادیکا بس اس چھے عال کے سب حضرات صوفیہ سنے مم کرر کھنے کو اپنے او برحرم کیا غرض ہیہ دل کا حال ہے اپنے حال کوصیبا یا دی ولیبی را ہ مکڑے رمول التصالي للرعلية ولمركي سواكسي كي مال كي بيروي درست نهين حب اينا حال خاصي الح ولیاکرے اور عزمیت برعمل کرے اور نمین تو رخصت برعمل کرے اور سیامومن بنا ری التله تعالى كامت كرا داكري بهيمي برى تعمت ہے كه اُس سجامة وتعالى شاند الی الله علیہ ولم میں موس کیا اور ساری اگت سے مکونیک اور بہتر فرما یا +

تعن من لکہا ہے جولوگ صوفیہ کے علوم کو بیان کئے ہین اور اُن کے مواجید بینے مالتون کو بان کئے اور اُن کے مقامات کو ظاہر کئے اور بسیلائے اور اُنکے احوال کو بیان کئے ہین قول اور نغل کی راج سے صحابہ کے لبدر مویدلوگ ہین علی ابنے سین زین العابدین اور اُن کے بیطے محمد ابن

الن كابيان سنواس مضمون كابيان مجرباكل عوارف كي باستحموس باب سي لكيت بين اوراگرد وسری کتاب کامصنمون لکبیر برگے تواسکا نام تھی لکبیر بھے عوارف من م لکہا ہے کہ ما بررصنی اللہ عذب بی صلی اللہ علیہ ولم سے سنا کہ آپ نے فرمایا النہ مناکہ ن النقط نَعَلْمُكَ إلى مَا قَدَعَلِمَ عَلِمَ عَلِمُ مَا لَوَنَعْلُمُ وَالنَّقَفُ فَيُمَاعِلْتَ قِلَّةُ النَّاحَةُ فِي فَيْ لِمُواَكُمْ يُعَلِّمُ وَلِلهُ أَلْمُ يُتَوَاعِ بِمَا فَكُمْ عِيلًا مِينَكَ تَعْوَى كَي كُمَا لُون مِن سي سيكمنا تم اس علم کے سانتہ جوسکہ دیکا ہے اُس علم کو جو تو ہنین ما نیا ہے اور جوعلم توسیک کو حکا ہے ا لفصان ہے کہ اس مین زیادہ ہونا کم ہے اور حوعلم آدمی نمین جاننا ہے اس علم کے سکینے سے بی رغبت ننین کرتاہے اُسکو گرحوعلم سیکہ حیا ہے اُسے کمرفا نگرہ لینا لیعنے جوعلم آدمی سیکہ پیکا السيرعل نذكرنےاورائںسے فائدہ نہ لینے کے سب جو علم آدمی ننین جا نتا ہے اس کے مے محروم رہا ہے مینی جو علم سکبر حکیا ہے اُس برعمل کرنے کسے و ہ علم کال ہوتا ہے حوجانا ہو نهين اور بريا بهي نبين اورائس علم كوعلم خنبقت اورعلم وراثت بوينته من انسكا بيان صوفيه علمراور علمائ أخزت كے بیان کمی ف ل بین موگا انگفارانشد تقالی اور مشایخ صوفیہ۔ غولی بنون کومضط کیا ادرا متٰہ کے واسطے علم سکہا اور جوسیکہا اُسکے موافق عما کیا اپخ نفوی کے سبتے اب کواپٹر تبارک و نعالیٰ نے وہ علم تعلمہ کیا جوما نتے تنے وہ کون عا ہین که غرائب لعلوم یعنے بڑے نادر نا در علمین اور د قائق الاسٹ ارات بیفے بڑے باریکیا، علم الشرتعالي في مشايع صوفيه كوتعليم كمااور علمه اشارة ك معض اوراُن مشایخ نےامیدتعالی کے کلامیرہے نادر نا درعکمان اور محیاعجے بسراریعنے یوٹ مارتد كالااورائكا مدم علمرسن تابت ادرمضط مواابوسعيد حرازن كهاكه التكريقالي كمكاكم فنمراور سمجهكا شروع أسطي كلامريمل كرناسي كيوندعل من علمرا ورفهم اورب تتنباط كي ما تنباط يحف قرآن مرسف سا احكام كا كالنااور بهم كالنروم كان ككانا اوردل لکانا یعنے کان لکا کے اور دل کا کے اسٹیر کا کلام سنا مبیا کہ افرا یا اسٹر تقالی نے

المتمى ادرابوعبدالت وكالقرشي ادرابوعلى رود مأرى ادرا بو كمر محطبي ورا بو كمر مضبلي اور فمنكا ملیک کرے اُن کابیان کرنامکن نبین ہے بلکہ ول مین ایک حال اُنرے سے معلوم ہونے مین اورا ونکو و *می پیچایتا ہے جسکے د*ل مین دہ احوال اور مقامات اُسرّت ہین خاطر <del>ایس</del>ے جو کچہ کہ دن میں گذرے اور جو لوگ معاملات اور مقامات کے بیان میں کتا ت<u>صن</u>یف کئے ہین سوميه لوگ مېن ابومحدا بن عبدالله ابن محد به ظاکی اور ابوعبدالله احدین عصم الطاکی اورابوط ابن خيت انطاكي اورهارت ابن نهب ومحاسى اورنحيلي ابن محا ذراز سي اورا بوعثمان سعيد ببنايل إزى اور بونكر محمرين عمرا بن فضل ورا ف تر مَرى اورا بوعبدا مشرمحمرا بن على تر مُدى اور عبدالشرمحمران ففنل كمجني اورأ بوعلى حورحاقي ادرا بوالفائهم سحاق ابن محرحكم سمرقندي ببيه لوگ بڑے بڑے لوگ مذکوراورشہور ہین ایکی ضیلت اور بزرگی کے لوگ گواہ ہین ہیہ اليصارك بن كدان لوكون نے علم مواريث كو ليفحقيقت اور ورانت كے علم كو قرآن مدیث سے ابت کرے جمع کیا ہے ان لوگون نے حدیث کوسند کے ساند سنا کیے اور فقہ ادر كلام اور بغت اور علم قرآن كوجم كياب اس بات يران لوكون كى كتابين او تصنيفات كواه ہین اور منتاخون اور اس ز انے مے موجود لوگون کا ہم ذکر نہیں کرتے اگر جہ یہ لوگ اُن در بزركون سع جنا ذكر يتن كيا علم من كم نهين من اسواسط كمت خرين كوخوب لوك حانة مين کو یا کہ وسے لوگ حاصر ہین اور ایس زیا نے کے لوگ تو حاصر ہی ہیں اور حاصر کی حبر دینے کا جنیا

ے ساتہ تو اسمین بداشارہ ہے کہ وی لوگ اسدے ساننہ بولتے ہیں اور سکی پر حقیقت مرتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ لسلام کی زبان پر فرما یا ہے نبطق بینے میں اُسکی زبان ہو تا ہو ایجے ہو وه بوتا بح ميه پورې حديث مقدم مين لكهه جيكه أور ده علم لدني سير سبكوانشر تعالى في خط وحق مين فرايا سورهُ كهف بين فوكي اعتبالًا من عبادِيّا النِّهُ الْأَرْدُمَةُ مِّنْ عِنْدِيمًا وَعَلَمْنَا ﴾ مُنْ لَهُ نَآعِلًا بير إِي إِيكِ نبره مارى بندون مين كاجسكو دى تعي ہے۔ اپني مهرا يخ باس اورسکها یا تفایخ بیست ایک علمراد مِشائ صوفه کی زبانون بر جوکسی کلمان <sup>جا</sup>ری مین ادر وه کلمات وسهٔ لوگ آپس مین ایب د و سرے کے سجمانیکے واسطے بولتے بین ادر و و کلیات اُن کو گون کی طرف ے اشارہ ہے دل کے احوال کیطرف حبکوری لوگ اپنے دل مین پاتے ہیں اوراشارہ ہی ول کے معاملات کیطرف مبکو وی لوگ بہجانتے ہیں مومشائے صوفیہ حوکلات بوقتے ہیں استمالات مین سے اُنکا نول مجع اور تفرقه مین ہے اب بیاجمع اور تفرقه کا خلاصیسنلو تاکه آگے اسکی مترح كاسمجهنا آسان مهوما وي وه بيه بحكه به بات ظاهر به كه ايك مجع چيز كوجمع بولتے بين اور چيزفرق فرق اور جداحدا مهوتی ہے اسکو تھزقہ بولتے ہین مثلاً جب ایک طرف خیال جا تو ہیہ جمع ہے ادرجب خيالات يراگنده مهوئ توميه تفرقه ب اورجمع معفى اكتفان كرناا در تفرقه معفى فرق ورجدا كرنا تؤاينے رب كىصفات كى طرف اور اپنے رب كى طرف دىكہنا جمع ہے اور اپنے نفس لى طرف يا مخلوقات كيطرف د مكهنا تفرقه ب اورا متْه كى طرف نسبت كرنے كا بم اورانشرك قہ کا نام جس ہے اور مخلوق کے علاقہ کا نام تفرقہ ہے اب عوارف کا بیان سنو اُسمین فرمات ہین سٹنا بخے کہا کہ اصل رجمع اور تفر قد کی اسٹنر تعالیٰ کا ہیہ قول ہے سورہ آل عمر ان مِنْ شَهِ حَاللَّهُ إِنَّا هُوَ اللَّهِ كُلُّوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه قول جع بكيونكرىيمضمون الشرى سے علاقه ركه تاب يرانسر تقالى نے فرق كيا اور فرايا وَالْمَالَكُنُةُ وأُو لُوالْعِيكُم اور فرستتون نے اور علم والون نے يہ قول تفرقہ سبے كيونكه بيه منمون اُسکے مخلوق سے علاقہ رکہنا ہے اور پیلے سلیارہ کے انتخری رکوع میں اللہ بغالی

وره تَق مِن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذُكُونِهِ لِينَ كَالَ لَهُ قَالْبُا وَاللَّيْ السَّايَعَ هُوَ يَهِيدُ \* اسمين سويضے كى عكبرہے اُسكو جيكے اندر دل ہى يا ككاوے كان ل كاكرا بو مكرد اسم بين جواني ارواح سے غيب الغيب اور ستر الستر مين ليفے حو يوسٹيره بردادرانرر كالمررم يعن الشرنفالي من مضبولم كسانيه وم ك مشغول موكئ ش ُسے اُنکو پینجیزا پاجو بینجیزا یا اور آیون کے صنمون کے موانق مبیاکراک سے عمل جا ما ولیا اُنکے له مکوجوعلم حال ہے اس سے زیادہ علم حال موتب انسرتعالی نے ان پر دہ خزانے کھول دیاجو مرح ف اور مرآبت کے تلے جمع کر رکم اتبا وہ کون خزانے ہن قہم اور عما سبان سنان لوگون نے سوتی اور جواسر کالا ادر حکت کی بات بوالے مینے ہر چیئر کی قیقت کو دریافت کرے بولے ادر جو مریث **غیان ابن عینیته ابن جربه وانوطاکواسنے ابو ہر بیرہ سے روایت کیا ہے اسین وار دہے ک**ر رسول والمرث فرايا إلك مِزْلْعِيْلِرِكُهَيُّهِ المُكُنُون لا لَيْلَمْ فُرِلاً الْعُلَمَا عُمِا للهِ فَإِذْ الطَّفُوا يه كامَنكِرٌ الآلاَ الْمُلِ أَلِينَ وَمَا لِللَّهِ مِينك علم من سے تعضے علم يوت ده چزكى فل ك ماندين ربنین مانت اُسکو مگرانشد کے ماننے والی سیرجب وی اُس علم کا بیان کرت بین نب اُسکا ایکانسین یے گر جو لوگ اللہ سے غافل ہن ہیر مدیث عین العلم تقرف عوار مف سب بین موجود اور ووا مانته بان کیا ہے کہ وہ علم اللہ نقالی کے اسرار اور پوسٹیدہ بھید ہین اسکوطا م ارتاہے اُمنکاءُ اُلاَوِ لِیاء کے پاس بینے چواولیاء لوگ اُسکے امانت وار دہن اور ے در دلیتون کے مردارون کے پاس بغبر سنے اور سبق بڑیا نے کے اور و وعلم اُکن مرار مین سے بحکہ اُسپر خبردار بنین مہوتے ہین گرخواص ابوسید حزار نے کہا کہ عارفون سکم س خزانے سونیے گئے ہن وہ خزانے نادر نادرعلمون کے اور عجب عجب خبرون کے ہن علم بن گفتگو کرتے ہیں امری زبان کے ساتھ اوراس علم کے ساننہ اور اس علم کی خبرو تج این ازنی عبارت کے ساتر اور وہ علم نامعلوم ہے سید جو کہا کہ ابدی زبان اور ازال عبارت

يت موك كوسويا برواكب بحكاسكما ب غومن يرب عنمون حواس عا جزف لكبيا ب توامر بالمعرف ورمنی عن المنکه اورمومنون کی خرخواسی کی را ہ سے کیونکہ اکٹر لوگون کے خیال میں یہ بات کا جی اس علم کے مضمون اگریڑھانے اور سمجان کے سمجد میں آجا دین توغینیت کیے کہ م مرت دکی تلاش مین رہتے ہین کمین کسی دبوانے کے جو بڑ ین ماتے ہین کسن اُس تحف کے جو کچہ لولتا نہیں مقتدین ماتے ہیں کہیں ستخف کے جو فقط کسی تھے کا ذکر تغلیم کرتا ہے اور آپ ناز کو باختنی اور آ دا ب کے ساتنہ نهين اداكرتاا ورعلو مرتصوب اور قرآن اورمديث كاسطلق سإن نهين كرسكتا معتقدين جاتے ہیں اورطر فہ تو بی<sup>ا ہے</sup> کہ ایسے لوگون سے کچہ ننین باتے ہیں جیون کے نیون رہتے ہیں ر معیر بهی اپنے و سم کے سبت ایسے ہی لوگون کی متقدر سنے ہیں اور سبحے لوگون کی صحبہ ووررستے ہین باوجو دکیے فرما یاا بسرسبحانے گیار ہوین سیارہ سورہ نوبرمین یاا یُفَالَّانِیُّ أُمنواانَّقُو اللهُ وَ تُوْتُونَ مِهَمَ المصّادِ فاثن-آيمان والووُرت رموا معترسة اور موساتهيمون اورعلوم تضوف کے سنے اور سیکینے کامطلق مٹوق ننین رکہتے اور یہ سری ہاری ملاک کرنے والی ہے اوراکٹر لوگ امس باری کوننین سچانتے سواب یہ خاکسار دنی بہائیونکی محبے ش سے بڑائی فائد دعظمہ میان کرکے سلوک الی اسد کا طریقے ترتیب کے سامتہ ا رور سان کرکے انتفار الفرتقالی بان کرتا ہے وہ فائد ہ عظیمہ یہ ہے دل کے کان سے ويبليهم بس مقام بين عين العلم كيمضمون كاخلاصه لكيته بهن أسكاس مضمون لكهذا به هوكا اورس منفام بين فقط خلاصه كاسمجينا كفات كرت كاس مِن فرايا الله تفالى في مناطبون مياره سوره ذاريات بين و مَا حَلَقْتُ الْمُحِتُّ ر دوود و دور کی داور مین نے جو بائے جن اور آدمی سواپنی بندگی کو اور و ه

4

كاليه قول أمناً بالله بصفيقين كياالله كوجيع بكيونكم اسين التستي علاقه بي بيرايي إس قول عفرق كيا ومكا فزل إلينا اورجواتر اسم يركيونكر اسين ببيس كياس أنارنيا ذكرب اورم مم مل اور حرب اور تفزقه شاخ ب ادراجوجمع بلا تفرقه ب سوز ندقه اور كفرب يف مخلوق كوالشرسے فرق زُكرنا كفرہ اور جوتفرقہ ملاجم كے مسافع بل اور خالي حيورنا ہے بعنی مخلوق ہی کو دیکہا اور حانا اور خالق کو نہ دیکہا اور اسکو خالق نہ جا ٹا تو خالق کو بچا صرا ور مالى مجرا منديد كالماكد ومدك سائند قرب كامال بوناجع ب اورلبتريت مين غائب فيانا اور بعبوسے رہنا تفرقہ ہے وجد کے معنی قرَیتے معلوم مہو تکے انشارا مشرنعالی اور لوگون نے كهاسب كدمع فت مين غُرق رہنا منطح اور احوال كا اُترنا لفنرقه سبے اور مبع الفعال كا نام أور انصال کے بیمعنی کہ انصال والاحق کی سوار دیکھے سوجب کک حق کے سوا کو دیکہتا ہے تنگے مع كے مقام مين نبين بہني اور تفرقه نام ب كسى چيز كو مداكركے و يكھنے كا اور ان لوگون كى عبارتین اس خمع اور تفرقہ کے بیان میں بہت ہیں اور سبی مطلب ہیہ ہے کہ حضرات صوفیہ تعجع كساته ابناره كيانجر بدالتومير يفي نرى كوطون اورتجر مدالتوحيد كمصف ومن کے ارکان کے بیان مین قریب ہی لکہ چکے لینے تجر میالتو حبد کا یا ما ناجم ہے اورتفرقه کے ساہتراشارہ کیا اکت اب کی طرف لیضے اعمال کے طرف کرمب اعمال بجالایات تغرقه بايگيا تواس قول سے بيد بات نابت ہو تا کر جمع نہين نابت ہو تا گر تفرقہ کے سبت یصے اعمال کے سبت سٹلا تو حید کو سری کرنا اعمال مین داخل ہے توجب مک بیدا عمال نہوگا تب تك مجه كسطح بإيا عا دب كا دروب لوك بولت مين كه فلا نا عبن مع مين بع يض مبع کی حقیقت اور ذات مین ہے اور ہوسیات سے مید مرا دلیتے ہیں کہ فلان کے باطن برحق کا مراقبه غالب ہے بینے وہ میرما تا ہے کرحن مجکو دیکہ تاہے سرجب وہ شخص کسی احمال کبطرت رجوع كرتا وتفرقه كاطوف رجوع كرتاب يفي حبك من كاطرف تك تقوت تك جع من بتا ورجب اعال كرف ككات تفرقه من آيا توصيح بوناجع كالفرة كساته مرتاب اورصيح مرنا

اور تامل اورا بذليثه كے سابتدائس چنراور مضمون مین نظر کرنا اور سوچينا کھ بجازى معرفت اوربيجان جومطلوب سوحال موجا ويحا کے بخو بی سمجہ میں تیجائے کے واسطے ایک تعتریریا در رکہنا بہت ضرورہے تا کہ عبین اعلم کاسال ون بآسا نی سمج من آما وے وہ صنمون یہ ہے ک*حقیقت تفکر کی ایسے علم کی طلب* اور نلاش کر نا ہے حبکا جاننا صروری ہے اور و چسکم برسی اور محبوس حیز و<sup>ل</sup> سے صل وایسے علم اور دریافت کا حال ہو نامکر ! نہیں ہے گرجب اور تھی دورہ روصنمون کو جسکوخوب میجانتا ہے اُسمین ملا دے اور اُسمین خوب سوچے تاکہ نیسار ضمو جیجا دریا نت کرنا ایپکومطلوب ہے سوان و د لون مضمون مین سوچنے سے پیا نراور ماده سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دونون مضمون دوہل اور مقدمے کہلا ہے ہیں اور نتیسر ضمون جو د ولؤن مقدمون سے بیار امہو تا ہے اُسکو نیتجہ کہتے ہیں اور ہرت کے مطلوب پہچا نے کیواسطے اُن کے مناسب دوہال اور مقدمہ مقرر ب تک که اُن دونون صل اورمقدمون کا علمه مال نهوگانب تک وه نبیه اسم طلو ظامېرنېوگا اور چېتخص اِن د ولون صل اور مقدمون کوملانے نجا نیا ہوگا و څخه ورتفكرسے ا بناصل مطلوب بہجان نہ سے كا مبطر سے جوشخص كر يو بخى نبين ركھنا وہ تجارت کسطرہے کریکے گا اب دونون صل اور مقدمون کو ملاکے اپنے مطلوب بهجاننے كى شال خوشلاً كوئى شخص كەرەن كاجاننا جاہے كە آخرت د بترب تواس ضمون کونه جانے گاجب تک که د ومصنمه ن کاعلم حال نه کرنگیکا یک پیکا باتی نائے ہے ہترہے دوسرے یہ کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی اجب یہ دو نون اسل صنمون کوجانات و ه تعییرا عکم که آخرت د نیاسے بہترہے ضرو ربیدا ہوگا توبس اِن د و نون صل مضمون کا دل من حاصر کرنا اوران د و نون مضمون سے تیسر مصنمول كاپيدا ببونا اسس مجموع كوتفكرا ورتأمل اور تدبرا درا عتبار كيتے بين اورج

عادت مکا ذکراس آیت مین بے کئی فشمر ہے سلی فشمر کا زہے صدیت مین وار د مہواہے کہ ننالی نے اپنے خلق پر توحید قبول کرنے کے بعد فرمن ندکیا کو بی ایسا فرمن که نماز سے زباد کے نزدیک پیارا ہو دوسری فتم قرآن کی فرارت یعنے قرآن مجید کا پڑھنا ہے اور ملا ے نمہ لوگون کا بہتر وہ پیخض ہے جینے سکھا قرآن کو اورانسکوسکھلاما دوسر . بهجنا أتحضرت صلى المدر لمية تولم بركه أسين وعده فمرما بإج المحتر مرزان کی سجت لى تكى بين شل لااله الاالله ا ورسجان الشراور الحمد مشرا ورسمه ذات يعنے لفظ الشركي اور ما ي سيلتين كتاب سکے کہان ذکرون کے حق مین بہت' م دعامے کہ اسکی ففیلت میں انحضرت نے فرایا ہے آلڈ عام مُنْجُ الْعبا دی و عاجوسی ت كه حقيقت اورا دسكا خلاط البركرناايني لمجرمي ورتذ لا تعنوا يم د عامین نخوبی بور می بوری حاصل ہے حمیتوین قش یعنے فکراورغورا درا ندیشہ اور مرا قبہ کرنا ہے فرمایا اینٹرتعالے نے حیو ع مران بين وَ مَنْبَفِكُ وَكَ فِيخُكُقُ السَّمَ فَأَنِيِّ وَالْأَكْرُ مِنْ اور دسيان كرت مِن آسان بَيْنَ سَنَهُ عَوْرا ورا بزليثه كرنا مخلوقات اورمصنوعات الهي مين اعتباراور بتدلا ت کا بہترہے ساتھ برس کی بندگی سے یعنے بغیرتفکر اورغور کے حو ہ ہرس بندگی مونی ہے اس بندگی ہے ایک ساعت کا تفکر کرنا اور مخلوقات <del>آ</del>ہی اوراسي مصنوعات بين تفكرا ورغور كركے اُلكے خالق اور صانع كوسيجا نيا ساملہ برس لی بندگیسے بہترہاور تفکر کیا ہے طلب کر نا اللّٰرکی معرفت کا ہے بینے عور

ایا کروه مین سے بو اینین دوسری سطور کیے جب علوم بردما دی کہ یا کام شرعیت سے ت بحاور بيسب فقد سيمعلوم موگااپي عقل اور وسومس کا کچيه اعتبار نهين تر نور کرے کہ کیا کیگنا ہ میرے بیج بین یا یا جا تا ہے یانمین تیسرے اس طور سے ک<sup>ے</sup> ر پر کمنا ہ مجھے سابق مین ہواہے یا اب بالفعل مین اس گنا ہ مین گر فیار مون یا آئیدہ کو ہ ہویڑنے کا ڈول معلوم ہوتا ہے تب تفکراور عور کرے کہ اپنے اویریں گناہ کے وفع کرنگر تدبرہے اور ہِس گنا ہے کسطرح خلاص ہو بگے اور اس گناہ سے کسطر جسے بھینگے مثلًا غور ینی زبان اور کان مین او رہے کہ بیسب حجو بھھ اور غیبت اور حفا اور خو د ثنائی اور ہستہ ور تضم بازی وغیره مین گرفتار هین اور بیسب با تین مکرو مات اکهی مین که انشراهالی نالپنداورِ ناخوش معلوم ہوتی ہین یہ غور کرے کدان گناہون سے پر ہنیرکر نا اور بچنا بغیرکوش نتفيني اوراكيلے رہنے سے اور بغیر صحبت صالحون اور نیک لوگون اور بر ہنر گا رون کے عاصل نہوگا کہ اگرکسی وقت مجھے یہ باتین صا در ہونگی تو وے لوگ اسپر انگار کریےگے اورمجکوائتے باز رکھینگے سبحان التٰدمرتٰ کا اور نیک لوگون کا بیہ بڑا توجہ ہے اس توج سے محروم برہنا جا ھیئے اور اُنکی نضیحت کو جان و دل سے قبول کرنا ما ہیئے اور گرنا و<sub>ا</sub> فنک اور لوگون کے مرت دسے توجہ لیا اور فرص کیا کر تنطیفے ماری موسے اور پیر جمیر ا ربديامرت برثار كے اور حمومخدا ورخو د ثنائی وغیرہ مین گرفتار مواتو کیا فائدہ لماسطی یے بیٹ کے کام مین غور کرے کہ وہ اللہ کی گناہ حرم کھانے بینے مین گرفتا رتونہین گرٹ پیرائنکوم م<sup>ا</sup>لقرکھانے مین گرفتار یا وے نو مانے کرحرم لقرکھاکے ساری عبادت ضائع ہوتی ہے اور اکل ملال ساری عباد نون کی جربے اور بندے کے کیرے کے افعوین تصهبین اگرا مکیدم حوام جرگل مبوتی ہے تو اسد نقالیٰ اُسکی نماز فبول منین کرتا بھرغور کر۔ كدائسكا كھانا اور بينيا اور اسكى كھائى كہان سے ہجاور ملال كى را دكيا ہے اور ملال كمائى فخ ا در مرم کمائی سے بیخے کی کیار ا ہ ہے تاکہ مین مئیکو اختیار کرون پرسب بھی فقہ

له تیسر مصنمون مال نبین مبوّات تک مٰدکره کهلانا بیمصنف اِسی مصنے کا اشارہ کرّا کم اپنے اس قول من اور منر وع تفکر کا تذکر ہے کہ نذکر مین سے تفکر پیدا ہوتا ہے اور تذکرکیا ہے ول میں اُن بیجائے ہو کئے ووصول کا حاصر کرنا ہے جو تبیہ مصمون مطلوب کا ىقدىمەا ورەمل ہے اورائن دولۇن *سے تىپىرامىضمون مطلوب پىدا ہوتا ئ*ەتوچپ تکول مىن دونون مقدمون کو قائم توکیا ہے مگر انجی نک نمیدامضمون پیدائمین مہوا ہے تب تک نیز ک كبلاتا باورجب أن دونون تفدمون كانتيح كخلا أور تعييد امصنمون بيدا مهواتب الفكركهين كي اورتفكر كا فايرُه اورنتيج ج تذكرا ورتفكر كي بعد حال موتاب تين ج ہے علمہ اورحال اورعمل کیکن پہلے علم حال ہوتا ہے تب اس سے حال اورعمل ہوتا ہے اور و ، علم کیا ہر کہ صال ہونا معرفت کا اور معرفت مضے بہچان مبانا بھنے ایک مصنون کے بہچان <del>مبان</del>ے علوم ہو جانے کوعلم کہتے ہین اور سے صوفت اور یہچان جانے سے حال پیدا ہوتا ہے اورحال کیا ہے کہ اُس معرفت کے بور کا دل مین انٹر کر نا اور موسس بور کے حاصل مہدنے کے دل کے حال کا بدل جانا اور اس حال سے عل بیدا ہو تا ہے بیضے یہ حال عمل کا با وتاہےاور وہ عمل کیا ہے فلب کی خدمت کرنا جواہے اوراعصنا کا ہے بینے معرفت ۔ بورا نزکرنے کے سب سے قلب کامال جب برل *گیا تب* قلب نے عمل کرنے جا کا تب اعصنا نے اسکی تا بعداری کیا اور اعضاہے ممل ظاہر مہدا تو ممل حال کے تابع ہوا اور عال معرفت کے تابع اورمعرفت تفکر کے تابع تو نسب تفکر مسکل اور کنجی سار سی نیکی کی گھہری اور تفکر کے جاری ہونے کا مقام دین کے امور مین دوچیز سے خالی نہیں ہے یا تو ( تفکر معا ین) بیعنے طاہری اور باطنی اعمال مین ماری ہوتا ہے کہ وِ ہ اعمال سالک کے نفس کی صفح اورائسكا مغال اور كامون سے علاقہ ركھتا ہے موحق تفكر كا بينے اُسكا طوراورطرلقہ مامله مین اسطرحیرہے کہ بیلے تفکر کرنا شروع کرے ظا ہری گنا ہون مین اوریہ تفکہ مین طورسے مہونا ہے ایک ہی طورسے تفکر اور غور کرے کہ یہ کام شراعیت کے ممنوعات

ب رہتا ہے بیر دب گناہ اور عبادت طا ہری کے نفکراورا ندلیتیہ سے فراغت ہوئی بطرح تفکراوراندلشه کرے باطن کے گنا ہین کہ وہ آدمی کی بری صفات ہن اور ملا رنبوالی بهن اُنکور ذائل کہتے بهن اوراً سکے د فع کی تدسرکری ورتفکراوراندلینه کر محاور طاب لى طاعات مين كه وه أدمى كى نيك حضلتين من حو نجات دينے دالى اور بلاكت سے بحا نيوالي ن ا<sub>ورا</sub>نکو *دصنائل کہنے ہین اُنخابیان انشا ،ام*درتعالی حصی<del>ت اِ</del> مِن بضل مین سوگا اور انہین کو سقامات کہتے ہیں مثل تو بہ ورع تقویٰ ز ہرصبروعنیرہ کے اور اُ بکے حال کر <sup>دی</sup>کی را ہ تلا میں ے اور برخصلتین آدمی کی حود س ر زایل ہین اور سِ رباعی مین دہ سب<del>ر مِن ہ</del>یں۔ ا ده چنر برون کن از در ون س كذب وخسد وكبروريا وكعين رص وطمع وتخل وحرام وغببت سے حر ام اورغبیت اورکذب کنا ہ فحا ہری ہے اور باقی باطنی اور نیک فا هری عبادت بن سوظا هری کهلانی بین اورجو باطهنی بین شل تو به صبرا ورمث تے ہین کہ باللنے گنا ہون ورطاعنون کی حرا وراصکول میس چیز ہے کہ تجھنے تحض پر این را اگر بستی زمردا ن خدا أنا هو عمى علاج المسكي مقام بريتصوف كى كتا بون مين خصومةً در یا تو نفکر مکاشفه بین جاری هوتا <sub>ک</sub>اور مکاشفه حو<u>یم سوصفات اور حقائق الهی س</u>ے علاقه رکھتا ہے اورمکاشفه کیا ہے کہ اللہ سبحانہ کی توحید کا کھلحا نا اور باتی مکا شف سکے سفے بجیسے رقب ل مین تقین کے بیان مین معلوم ہونگے انتقارات رتقالی بیر مصنصف

معلوم ہوگا اور یہ تفکرانے حال بین کرے د وس**ری ک**ی عیب جو نئ مین نہ ٹرارہے کیونکہ یہ بات رم بواسیطرجیدانی ساری بدن کی تلاین کرے اور اپنی تئین گناہ سے باز ر کھے بیرگناہ ظاہری بین تفکر کرنے کے بعد ہر قسم کی ظاہری طاعت مین تفکر کرے کہ کیا بی طاعت مندوم ہے یعنے ستربعیت مین ناپسندا ورشر بعث سے نابت ہی اینہین بینے فرصن عبادتو ن کو تو ہر مال بن ا داکرنا ہی ہے مگر فرصل کے اداکرنے مین حوعمل ستحب ہیے اور بعضے عبادت جومستحب پیشل ہتی۔ اوراشرا ق اور ذکر وغیرہ کے 'نہین تفکر کرے بھرجب نابت ہوجا و مرکہ یہ طاعت م تِ تَفَكَرُ رَبِ كَرُكِيا يِمندوب مير، مقدور بين ہے اوراً سكے اداكرنے كى اور اس طاعت نقصا اورتقصیرے گاہ رکھنے کی طاقت اور قدرت مجہ بین ہے یانہین پیرجب معلوم کرے کہ اُسکے ا دا کرنیکی طاقت مجمد مین ہے تب جو جو عضو کہ عبادت سے علاقہ رکھتا ہے اُن سرعمنو میں <del>ا</del>فکا رى كەرسىكے حال كرنے اور بجالان كى ندبىر كىيا ہے مثلاً تفكرا ور غور كرے كەزبان كو دكراؤ وعظا ورنعليمرا ورمسلما نون كونيك بات كهه كے راحت بہنچانے كيواسطے بيدا كياہے اورمين قادر ہون کہ فلانی ذکر کرون اور فلانی بات کہون کہ مُسے مسلمان کو آرم م اور مین سط بيونكه نبك بات بجا كصدقے كے ہے لمكرصد قدسے بہترہے اور آنكه كواسوالسطے بيداكيا كا یم میکوختی تعالیٰ کی طاعت مین لگا وُن مثل تلاوت وغیرد کے اور عالمون کونتظیم کی ن**غر**سے اور فاسقون كو تحقير كى نظر سے د مكيهون اور مين ان با تون بر فا در مونين ان بانو نكوكسواسطے محمورو اور آنکه کاحق کیون نه ا داکرون اور کان کو اسواسطے پیدا کیا ہے کہ مظلوم کی فربایہ سے اور اسكى مدركرك اور قرارت اورالتاركي ذكراور وعظ سفسومين كالم ركسواسط سيكار ركهون اور كفران نعمت كسواسط كرون اسيطرها بيغ بدن كے سارى عضومين تفكرا ورغوركرب لِلَهُ البِيْ الله وراولا داور جار باك اور خادمون مين بجي عور كرتا المبيركه ايك عت کے تفکر اور عور مبن اسکے سارے عمل درست مو ما وینگے اِسی سبب سے حدیث میں ارد ے کہ تفکر اور اندلینیہ ایک ساعت کا بہترہے ساشہ برس کی عبادت سے کیونکہ اِسکا

ذکرشال ہے زبان کی ذکراور دل کی ذکر رونون کوم ت مدرکہ کاطرف اُس سبحایہ ونغالی شانے ہے کہ دونون طریحکے ذکر کرنے سے استقا لی ذات ماک کے طرف عقل التفات کرتی اور متوم ہوتی ہے اور جب ذات اُس سجامہٰ کی اليه مبوئي يعفى عقل نے اسکے طرف التفات كيا تب وہ ذات حاصر مبوئي مجم شهو د ذاتی اورحتی ایمین ہے اور صدیث مین وار دموا ہے کہ فکراورعور نکر و انٹنٹالی کی ذات مین یعنے اسکی ذات نہایت رومشن ہے اور ت آ دمی کی ضعیعن ا ور کمز و رہے اُسکی ذات کے دریا فت کرنے کی ملاقت نہین تی ملکہ مدہومٹس اورمتحیر ہوما تی ہے جیسا کہ صنف فرما تے ہن اور عقل انسان کی عانہ کی ذات کے دریا فت کرنے سے عاجز ہوتی ہے مثل عاجز ہونے خفا یعنے چم کا درکے دن کی روشنی سے کہ اُسکی آنکہ کی بصارت صن له بورکی طاقت نهین رکهتی اور دریافت کر ناحقائق یعنے کذمیفات اس سبحانه وبقا کا بھی ویسا ہی ہے کہ تفکر کو اُنین را دنہین ہے کیونکہ مسکی صفات کے کنہ بھی بیشر کے ادراک سے باہر ہین سوہنمین طاقت ر کھتے ہین اسکے دریافت کرنیکی مگر خواص **لوگ** ليهيوقت مين اوراً نكويمي اسكي صفات كاكنه يعنے بمبية ميشه دريا فت نهين مهرتا كيونك صفا لی اندک تجلی اور طهور بین بے طاقت ہوجا تھے ہن حبیباکہ آ دمی لوگ قرص افتاب میں شب كحة مبساكة تحلى ورسستثارك بيان من مذكور مبو الجيشين فضل بين ورخواص وربعبیدصفات کوعوم الناس سے ذکر بنین کرتے ہن گرانکے فنمر کے كَنْكُرُ اسلواسط انسا ،علىك للأمرين سے بعض بني-رے بندون کومیری صفات مین سے ایسی چیز کی خبرندو که اس سے انکار کرین نے وی ات اور جسکین ابت کروں گون سے انلی عقل کے مقدار بیصنمون سنے مذکورے

فرماتے ہن اور تفکرا ورغور کا حاری ہونا اورکشفی اورم کاشفہ میں شخصرا ورمو قوت ی معانی مین که اسارحسنی کے معنون مین خور کرے اسارحسنی کے محفے نامین خلصے سے وی نامین مراد ہن جوٹ سبحائد تعالیٰ شانہ پر بو ہے جاتے ہیں مانند حی اور اورمریدا وسیمیع وربصه اورستلمه وغیره کے اور ہیں۔ جانہ کےصفات برترین غور کر۔ ورصفات سے مراد وسی صفات ہن جوائس سبحانہ گیواسطے نابت ہین شل حیات اور علمہ اور قدر رہنے ارت اور کلام وغیرہ کے رو ملکوت یضے عجائب وغوائب مین سانو ورزمین کے غور کرے کہ پیسب سکی قدرت اور ربوبیت کے مظاہرا ورآ تار ہین مظہر سے ظام ہونیکی مگر جبطرے آئینہ مطاہراً سکی تبع اور آنا رہفے نشانیا بیلئے آسان اور جو کی یہ کہ آسان پر ہے آفتا ب اور ماہتا ب اورستارے اور زمین اور جو کھہ کہ زمین پرہے پیاڑ ا و ربیابان ورشهرين اور دريا وين اور جوا هر كى كھانين اور الغراغ افتسام كے نباتات اور حيوانات اور جو کچیہ کہ انتہان اور زمین کے درمیان میں سیے ابر اور باران اور برق اور رعداور برت اور اُولاَ اور قومس قرزح اور دوسری نشا نیان کے بیسب کے سب اُسکی مدر كےمظاہر ہین اور ان سب مین ثفکرا ورغور کرکے اسکے صافع اور سدا کرنے والے کو سیجان سکتائے کہ یہ سب اسکے بنانے اور پیدا کریکی دلیل بین اسو اسطے کہ سوا۔ ذات پاک اس سبحانہ کے جننے موجو دہین وسے سب اسکے مخلوق اور اسکی کاری گری کے عجائب اور عفرائب مبین د <sub>ا</sub>خل ہین اور کو بی ذرہے اور جینرین آسان اور زمین پر بيان مين ننين بهن گراسكي تشبيجا در تقدلس بوستے بين اور اسكي ما كى سيان بین اورلیکن ذات مقدس انسسبحانه کی سواسکی معرفت کی طرف کر ہے گرائسکے نام شراف کی ذکرے ۔ ماہر کیونکہ خاق کو اُسکی ذات کی معرفت اور اُسکی در تا ر نیل طاقت نبین ہے گر سیقدر کراسکے نام ماک کی ذکر کرین اور ذکرے وقت ں نام والے *کے طرف عقل متوج ہوجا دے اور اُسکا خی*ال دل مین مجمرهاوے

بعوارت مین سند کے ساتہ لکہا ہے کہ علقر ابن و قاص نے کہا کرسنا مین نے رابن خطاب رصنی الندعه کوممبر ریجتے تھے سنامین نے رسول النتصلی الشرعلیہ ِ مْرَا تِهِ مِنْ الْمَاكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَوْ مِي فَكُنْ كَانَ هِجْ مَنْ اللَّه وَرَسُولِهِ فَهُو يَهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِنْ أَنْهِ إِلَى مُنالِيمِهِما وَإِلَى اسْرَاعِ منكماً قعی ندال ما تعاجر البه بات سی براه مان منون سی کے ساتھ موتے ہن یعنے حمل کا تواب نیت کے مطابق آدمی کو ملنا ہے اورائے حمل کا اعتبار نیت ہی ہے ہو تا ہو ا در مرد و ہی یا تا ہے جونیت کرتا ہے سوحسکا گھرے نخلنا ایشرا درائسکے رسول کی طرف بیرانسکا نخلنا اسدا وراسکے رسول کی طرف ہے اور حیکا نخلنا دینا کی طرف ہے کہ وہ <sub>ا</sub>سک باوی باکسی حورت کے واسطے ہے کہ وہ اُس سے نکاح کرے تو کلنا اسکا اسطرف جدهرو د کلامشکوة مین نجی اس مدیث کو سیلے ہی لکہا ہے ا س مدیث کو بخاری مس دونون نے روایت کباتونیت جو ہے سوعل کا نثر وع ہے اور نیت کے موافق عمل مواہد ا در صوفیہ کے طریق مین د اخل ہونے کے ستر وع مین جو مرید کے واسطے اسم اور بہتے کام ہے سویہ ہے کصوفیہ کے طریق مین داخل سوا ورائکی سی اپنی وضع بنا وے اور اوکم و **ہ** کے سانتہ بیٹھے املے تغالیٰ کی رصاا ورائسکے قرب حال ہونیکی نیت پراسوا سطے ر اسکا د <sub>ا</sub>فل ہو نا صوفیہ کے طریق میں جو ہے سوایے حاک اور وقت کی ہجرت ہے <del>دی</del> شربين دار دموا ہے كرمها حرو شخص ہے كر ہجرت كے اور محمور ہے أس جز كو مِس جِنرے اسکواںٹرنغالی نے سنع کیا اور فر ایا الله نغال نے پانچوی**ن سی**ارہ : ه نساءَ مين وَمَنَ عَيْجُ مِنْ بَيْتِهِ مَهَا جِرُّ اللَّهِ وَتَهُولِهِ كَتَرِيدُ مِنْ لِكُولَةُ المُؤْتَ فَقَنَدُ وَ قَعَ أَجُرُه عَلَى الله اورجوكوئي نحلى اليغ كمرس وطن جيمور كرامسراوررسول ك وت سو تضهر حکیا اسکا او اب ایسر بر تو مرید کور يك طريق كبطرف تخط السرك واسط اليواسط كالرمريدان قوم كم نهايات

م ہواکہ مدالیش آدمی کی عبادت اور معرفت کیواسطے ہے اور عبادت کے اقسام و کے تواب لازم ہے بندے کو ہمیشہ عیادت میں لگارہے ظامر مین نماز اور نلاوت اور ورود اورذ کراور دعا کے سابتداور باطن مین تفکراد رمکاشفہ کے سابتہ تاکہ کھا ہری اور باطمیٰ عبار بب سے اُسکواللہ نقالی کی محبت مال ہواسواسطے کہ محبت بڑی ضروری اور مقصوم ہے بلک سار مقصود و ہی محبت ہے اس سب بیان کے بعد صین اعلم مین ستحب عبا وقون کا لل اشراق اور نتجد اورصلوة البييج وغيره كے اور عوارف بين مين تينوين باب سے بچانیوین اِب یک آداب طهارت اور وصنوء اورکیفیت نماز اورآ داب نماز کے ورر وزے کی ففیلت اور آداب ادر کھانیج آ داب اور لباس کے آداب اور فیام اللیل بینے تنحد کی نماز کی نصنیلت اور را ن کے حاکئے کے آدا ب اور و کی ستحب عبار تون اور ے معاملہ کہلاتے ہین سوطول ۔ شروغيره ستحبات كابيان كياب وربير سب سے اِن سب با تون کا بیان نہ لکہا کیونکریہ سب صنمون فقہ کی کتا ہو ن سے اوراکہ رسا سے دریا فت ہومائیگے اور مبتری سلوک الی اسدکس بات سے سٹروع کرے اور کیا کیا ہتا ضمون کو ہرایات اور بہنایات میں ہیان کرکے تب اہل طریقیت کے شغل اور رکے طریقے لکہیں گئے انشار ایشرتعالیٰ اور اسمین مسبعات عشریھی مذکور ہوگا، ورال رنقیت کا سکوک مٹ ہرہ تک تام ہوتا ہے بعداسکے سلوک ثانی لکہیئیگے اسمین ایک معاملہ ذکور کو ٹری خوبی کے سانتہ لطور اُشاریکے لکمبین کے تیسرا فائدہ بدایات اور منہایات ج چیز پیلے مرید کو اخت پیار کرنا ہوتا ہے اورحس چنرہے سلوک نٹر وع ہوتا ہے اسکا بیان *تحقر عوار ف کے مضمون سے خلاصہ کرے لکہتے ہی*ن وربيلے شروع مين جواضتار كرنا كہوتا ہے اُسكو مدايت كہتے ہن اور اخبرين حوتقا ل ہوتا ہے اسکو بنایت کہتے ہن اور مدایات اور بنایات اسکی مبھے عوار ک ممون إب بن برايات اور نهايات كصحيح مون كاحوذكركياب اسكاخلام

ر مغیر مرت دی صحبت اختیار کرنے کے نقط کتاب دیکہنے سے حکمن نمین کیونکر کتاب ایما مصرف با وکی نی نیت کی مبلائی برائ کی خبرنه دیگی دور سکی فهم کا اعتبار نهین اسکی نیت برمی موگی اور میعانیگا ری نیت خالص <sub>ک</sub>واور بریمی *ب که مرت دیے سوا اگر و و سراشخص کسی ب*ات کیضیعت کر تا کی توادمی چھما اسے اور مٹ کرنا ہے اور مرمند کے فرمانے کو بدل وحان تبول کرلیتا یہ بات بڑی مجرب ہے اور سب پر ظا ہرہے اسیوا سطے مرت دکی صحبت اختیار کرنیکو ز مایا و ربیر بھی ہے کہ مرت دکتا ب کے مضمون کا وا فعّت اور عامل اور مخبر بر کا رہے اسی کے ن على تعليم كرك كا اس صفه ون سے أن لو كون كانت بهه د فع ہوگيا جو كہتے تھے كەتفسىر *حد* نقہ عقا ئریقیوٹ کی کتا بون مین سے کہ موجود ہے وہ کون سی بات ہے جس مرت رکی <del>جات</del> ہوتی ہے سہل ابن عبدا صدتشتری نے کہا کہ مرید مبتدی کو پیلے جس چیز کا حکم کیا ماوے وہ یہ م نری لینے بنرار ہونا بری حرکات سے بینے ر زائل سے اور اسکو ترک کر نا اور وہ ر زائل ورقرب ہی فائدہ عظیمہ مین مذکور ہوئے بعد ایسکے نتفال بینے نقل کرنا اور رجوع کرنا نیا۔ حرکا طرت يعينے فضائل کو اختیار کرناا ورفضائل کا بیان کیمپیوین فضل میں ہوگا انشاءالشرتعالیٰ کا النين كومقامات كهته بين شل توبه ورع تقوى زيرصه فقرشكرخوف رعاء توكل رصارتو اضع خشوع اضلاص لقين ذكركے ر ذيله كيتے ہين برى خصلت كوفضيله كہتے ہين نيك خصلت كور زائل اور فضاً انکی جبع میں بعدا سکے امتر تقالی کے امرکے بجالانے کے واسطے تفز د اختیار کرنا بینے اکیلا بنجا نا پیغے س چیزے کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے مین قصور ہو اسکو جیموڑ کے اکیلا بنجاو می بعدا کے تو نف فی ارشا دیفے سید المی راه یانے کیواسطے تو قف کرے یفے جب تاکیے يبايين سيرهي راه نياوي ت تك توقف كري اور بإدى كيطرف رحوع كري حب تخفيق ہوجا وی تب ائیر عل کرے بعدا سے نیاعت مینے نابت رہنے اور ہستقامت کا حکم کیا حاو كسارى تقام من ستقامت كرى حن تيزكوالشرك واسط يكراا سكو كروب ركاد المبكوات کے واسطے محدور ااسکو حیوارے در اور بیدبات اسطرصے مال بر آبے کا اے انسل طبیع

تومنزل من بنيجا وراگران فوم مح نهايات تك بينج كے قبل ال ی مز دوری انڈکے پاس ملگی ا درس تحفیر کا بیات مضبوط ہو گا انسکا نہاہت بورا بگا سامین نے منید کو دے فراتے تھے کہ نہات میں بہنیے کے مین مخلع موتاہے بنت کے مصنبوط کرنے کا اور نیت مضبوط کرنا اُس نیت کا پاک کرنا ہے ہواکی خوام شون سے ادر اس چنرہے جس مین نفس کے واسطے مزہ ، نیا وی ملتیٰ ہے تاکہ ں ماک کرنے کے سبب سے اُسکا تخلیاً اور ہجرت خالص الشر تیارک و تعالیٰ کے واسطے برالغربیزکے پائس لکهاجان توای عمر مقرر الشر کی مد و ے کے واسطے لبقدر اسکی نیے کے ہے سوجس تخص کی نیت یوری ہوئی اکتار کی مدد اسکے کے امتٰر کی مرد کم مہدئ اور تعبضے صالحین نے اپنی بہائی کے باس لکہا کہ اپنے اعمال برینے ہے حتد بینے اس عل کے دکھلانے اور سنانے کے خیال سے تیری عل لی نیت پاک مہوتو تخکو تھوڑا ساعمل کفایت کرسے اور چوشخص نیت درست ک اه نخانے تو وہ شخص کس شخص کی صحبت اختیار کرسے جو اسکو نیت کی خود بيخه ليستخف كواينا مرث دسقرر كرب اورا ليستخص كي صحبت اختياركر کمنے فلانے کی بینے عثقاد کے ساتنہ محکو اسکی صحبت تصیب ہ سے جوانیاع کے سبب سے رسول کا نائب ہے سرید کو فائد ہ ہوتا ہے اور سیہ

کہ فائب ہوماہ و فرب سے قرب کے سب مینے فرب کا ہومن نرہے بیر حب قرب کے سب ا قرب کا دیکینا جا تار لات به قرب بی معدا کے مناحات بی اور و د بید مے کہ مندہ ایے ر ا ع جزی اور مکینی کے سابتہ منا حائت کرے اور جیسا کوئی کسی سے کان مین بات کرتا ہے وہیں ا پینے رب کو قریب سمجیہ کے اس سے مناحات کرے بعدا سکے مصافات ہے بینے ایٹہ تعالیٰ ا<sub>کی د</sub>وتی ا باخلاص ركهنا اورصا ب موحانا بعداسكے موالات ہے بينے درجہ ولات كا برا ور دلاست معنع بسيوين فضل مين ببان كرنيكك انستادا مترتعالي اور رمنا اورتسليم يعينه رحال مين الله غومتن رہنا اورائسکے ساری حکم کو مان لینا اسکی مراد ہوا ور تفویض اور اوکل بیفے سارا کام اسکو وني دینا اورائسي پر مېروساکرنا اسکاحال موما دی لعدایسکے بینے رصا تسلم تعویف نوکل ں نعمت دینے کے بعدا حسان رکھے گا انٹرتعالیٰ اپنی *معرفت وسے کے یعنے* ا بعد **نوا**لی سكواني سرفت عطاكر سے كات اسدتعالى كے نزد كميسا وس كاست ماون لوگون کا مقام ہوگا جواہنی توا نانی اور قوت سے بنرار ہین <u>لیفے ابنی</u> تو<sub>ا</sub> نائی اور قوت پر مباعثا رمنین رکھتے اور میریومٹس کے اٹہانے والے فرشتون کامقام ہے اور اسکے بعد کو ٹی تقام مین پینے سلوک الی اللہ کے نہایت کا ہیمتفام ہے بیر سب میل بن عبداللہ کا کلام ہے بدایت وربنهایت مین جو کمچه موتا ہے سوسپ اسمین جمع کیا ہے اورجب مرید صد تی اور اخلا ق کو کہ مص صنبوط کرکے بکڑے گاتب مردون کے مقام بین پہنچکا اور اسکامید ن اور اخلاص تاب ور قائم نہوگا گر دوچیزکے ساننہ ایک منزع کے حکمر کی تا بعدا ری دوسرے خلق سے تطابع رنااوراً بنر بمجروسا نکرنا اور انکی اتسرانه کنا اور طنبی افتین ایل بدایات پرا<sup>و</sup> تر تی <del>م</del>ین سو خلق برائح اسرار کرنے کے سبب سے آتی ہین اور سکورسول انشر صلی استعلیہ وسلم بن سیو تھی ہے کہ آپ نے فر اما کہ مرد کا ایان کا مل اور بور انسین ہوتا یہان لک آ دمی لوگ اسکے نز دیک لید اور منگلنی کے ان مذہوما دین ہسبات میں اشارہ فرایا خ تطع نظر کا اور امنین سے نمل انے کا اور انکی عاد تون اور رسمون کے تیدکو ترک کرنے کا

سع المركل وساورب الفس اوطبعت كا أبع رمه كات كا استق بعيث اورخوامين نفساني خاميك تب جهر وكال طيزركون وزمايا وكا كاحكوا برصياكاكيسوبضل معل مضيعيا أبكا دوجي فلأ بواول سك وادوسرون كهاكدفرية موكا سيرفازكر واوراسكي آكمه ذلياناية وانق فرا في مستفيك فركوا يستع كي سورُه اقرئين واشجُدُ واَفترت اورسي ه كرا وزرد يمي توسي ه ك اس سے قرب عال ہونا ہے اور قرب برنا زکر نا تب کہا قرب کیا ہے جوآگے آوے اُسکاد ورکر نا اورا وسکے سواد و مسرون سے قرکے منے یو حیات کہا یدکہ دیجے تواسکے افعال کو جو تیرے سامتہ کر ناہے ایکے یہ مکھنے کہ نو ہم کی کاری کریون اوراحسانون کوجو تجیرکرنا ہے دیمہر بہر اِس دیکہنے مین اپنے افعال اور مجابر جاو کاور دومئر ہے منی یہ ہین کہ اپنی تیئن فاعل نہ دیکھے موافق زمانی مه والمركو وَمَا لَهُ مِنْتُ اذْرَ مَنْتُ وَلَهُنَّ اللَّهُ لَهُمَّا وَ وَلَهُ لَا لِمَا وَ وَلَا نَهِ اللَّه ہتی میکن الشرنے میسنکی بیایت مؤین سیارہ انفال مین ہے لا کے جو اسی آیٹ کے تروع مین مومنون کے حق مین فرمایا ک تُعْتَلُوهُمْ وَلَكُن اللَّهُ فَنَلْعُهُ فِي سُوتِي أَنكُونِين اللَّكِينَ السرفِ الاتو ف كامضمونَ تام تهوین باب بین لکها ہے که ابو محقوب سوسی نے کہا کہ جب تک بندہ قرب. يي قرب كاخيال باقر رنها بع كدين قرب مون تب تك تقريب منين رساني

نے کواسے کہانب ما بدنے لہا کرمیرے واسطے فالی مکان مین مانی رکبوا دوکہ ردن ورباک صاف ہوجا وُن بعدائے وہ عابداس کل کے ایک بلندمکان سر یات التدتعالی نے فرشتے کے اِس جو سوا یرتعینات سے حکم بسی کررو ندر کوت اس فرشت نے اسکوروک لیا اور اسکو زمین پر مصلکے سے رکھ الماكياك صلا الكوكيون نربهكايات البيس نے كهاكه مجكواس خص برقابونه بن ابنی خواہن نفنیانی کی مخالفت کیا ہے اورا پنے حجی کو انسر عزومبل کی را ہین دیر دیا ہے بزا وار اور لا ائن ہے مرید کو یہ کہ ہرچنر بین اسکی نیت اسد نفالی کے واسطے ہونیا لرائط كماني بين اورا كي بيني من اورائطك لباس بيني مين كدن يين كرا منرك وا اور عماوے مگرا مشرکے واسطے اور نہ سوے مگرانشرکے واسطے اور نسوے مگرانشر طے کہ بیسب چیزین فایڈہ مینجانکی ہن کہ اسکا فائدہ مرید نے نفس پر مینجا یا ج اليدسب چيزالتدكرواسط مونكي تب نفس نا فر ماني كرك كا اورجو كيدنفس س الشرك واسطےمعا لمه اورا خلاص ماہیے سوس مان لیگا اور قبول کر لیگا اورجب نفس کے فامدے کی چنرون مین سے کو بی چیز نفس کو پہنچا و گا اور یہ فا نگر د ہینجا نا ایٹرکے واسط نبوگااورنه نیک ئیت پرموگا تویه فائده بیهجا نا بینے بیرناکھانا پینا سونا اس مرید پر وال مو كا اور مبنيك حديث مين وار و مواسع جو تحف كنوم شبو لكاو كا الشريفال كى رصاك ومطم اُو کیا قیامت کے روز اس حال سے کہ خوشبو اُسکی یاکنیزہ زیادہ مہوگی مشک از فرسے بینے شک تیز بوے سے اور چیخف کہ خوشبولگا و گا ایسر تعا کی کے سوا دوسریکی رصاکیوا ۔ او می است کیدن اس طال سے کہ بدبواسکی مردار کی بدبوسے زیا و مگذی ہوگی اور کما گیا ہے کہ انس ابن مالک کہتے تھے کرمیری منسلی کو مشک سے خوشبود ار کرو اسوا مسطک د و مراتنخص مصافحه کرے گا اور میرے ما مغون کوچومیگا اور بهنیک صحابہ لوگ احیالیا**س** بناتے تھے نازکیواسط اوراینی نیک نبت کے سبب سے اچھے اساس پینے سے اشرکرم

ہے کہ لازم کیڑے صدق کواسواسطے کر تحقیق الشرصاد قین کے سانتر سے اور مقرر دارم صريف مين رسول الله صلى الله عليه والم س كه صدق بيض سيائ را ه دكماتي سينم كم يط ادرنیکی راه دکھاتی ہے حبت کیطرف اب میں باتل ن سے صدی عال ہوا ہے مصنف انکو بان ارتا ہے اورصد ق معنی سیانی لینے سب کا مرمین اللہ کے واسطے سی نیت رکھنا اور صرورہے مرید کو مال اور میاه سے نخل آنا اور خلن سے نخل آنا اُن سے قطع نظر کرکے بینے اُنکی ہے۔ اُاور ا کا بھروسا چھوڑ کے بیبان تک کہ اپنے سلوک کی نبیون کو مضبوط اور <del>مُس</del>نوار کرے اور مان ما وی بار کیئین مبوا بے نفسانی اور دومت پر گئین خوام ش نفسانی کو اسواسطے کہ م<del>ر ما</del> واسط بری فایده مند چیزنفس کی سرفت می حبحابیان با میوین فعنل مین سوگا اورلفس گ ب وشخص نه ادا کرسکنگا مبکو دنیا مین کوئی ماجت ما قی ہے مضنول افراحا ے زیادہ چزون کے طلب کرنیکی اور اسکے ذمہ پر تعتویٰ حال ہونے سو کی باقی رہ گیا ہے زید ابن الم نے کہاکہ دوخصلتین ہیں کہ وے دولون نیری امری میضصد ت کی کمال ہیں کواکن سے رق کا لل ہوتا ہو و دونون یہن صبح رے تواور اسد نفاکی کی رمناکے و اسطے کسے گناہ ہ قصہ نکرے اور شامر کرے نواو را میدتمالی کی رضا کے واسطے کسی گناہ کا قصد نکرے اور پہت عبن زيدا ورنقوى ليے بيرجب زيداورتقوى كومضبوط كرتا ہے تب اُسپرنفس كا مال كعلجامًا ہے اور نفس اپنے میر دون سے با ہر کل آنا ہے اور سالک نفس کے حرکت کر نکی طریق کو اوٹس ں پوٹ بیدہ خوام شون کواور اسکے پومٹ بیدہ مگراور حیلہ کوا و رائسکے فریب دینے کو پیچلا ما تاہے اور مستخص نے صدق پر حیکل مارا مبتیک اسے سفیط دستا و بڑیر حیکا مارا ذالو نے کہاکہ اللہ تعالیٰ کی ایک لوارہے اسکی زمین برینین رکھی جاتی ہے کسی جبز پر گرا وسکو كاٹ ڈالتى سے اور تنواكون ہے صد ق ہے اور صد ن كے بيان مين نقل كبياگا ہے كه ا كمط بد متها نبی اسرائیل مین سے اسکو ایک بادشاہ عورت نے اپنے لفن کے طرف بھسلا یا بھنے براکام

اسيكاباطن مدل عاتاا ورمكره عانات وراتر فبول كركنايج اقوال مختلفة سعا ورجو تنخص كم نخائيكا اپنی زید بعنے دنیاسے بےرغبتی کے کمال<sup>ی</sup>ا ورنقوی کی حقیقتون پر اپنے پیُل ارنیکو و شخص آئی قبقت کو نہیجائیکا ہمیشہ یعنے یہ نہیجا نیکا کرمحکوعبا دن اور تقومیٰ کیواسطے سراکیا ہے او رى حقیقت ہے اور مینک اسکامر ف اپنی تئن سیانیا کرمین ایک چیز ہو ن اوسکو لی کامیل نه دیگا و را بل ابندایعنے مبتدی کا باهن موم کے ما نیزہے کہ ہرنفتن کو قبول رلیتا ہے اور اکثر متبری صرور با ناہے صرف لوگوئلی طرف دیکھنے سے اور صرر کرتا ہے مہنگو غنول نظر کرنا بھی فعنول مفے حاجت سے زیارہ بینے جس جیزکے دیکینے کی حاجت اور خروش بنبین ہے اُسکا دیکہنا فضنول ہے اور فضنول جلنا بھی خرر کرتا ہے بیبر بالکل ساری جینرون سے آکے حرورت بر معمرے اور جب ویکنے کی حرورت آئیے۔ تب دیکھے سال تک کر اگر صلے بعضے راہ مین نوکومنٹ شن کرے کہ اسکی نظرائس را ہ کیطرف ہونے جسین حلیاہے واقعنی بائین انسفات نکرے اورکنکھیان نہ دیکھے بیرکوششش ا ور بر بینرگاری بین ابیے طوراور **عا**ل اور و ضع سے بچارہے حبکی سبب سے سبی نگا ہ اِسکے اوپر ٹیرے اور لوگ اِسکی طرف ر یکید کے اسکی اس محافظت اور پر ہنرگاری کو دریافت کرجا وین کیونکہ اِسکی اس پر ہنرگا ور محافظت كو توكون كا مان حانا اسكے واسط مضرزیادہ ہے اسكے فعل سے بینے جانع کا سے یہ پر میزکر نا ہے اس فعل کے کرنے ہے بس تقوا کا جنا نا اور دکہلانا مصر زیادہ سے کبونگرو اورریا کاخون کوا ورصد ف کے ملاف کا ورفعنول ملنے کوحقیر نہ جانے اسواسطے کہ میر قول اور مل اور دیکینا اور سناجب صرورت کے حدے ماہر ہوتا ہے نب نفنول کیطرف ہیتیا بعدایے اصول کے صالع کرنے کی طرف مبی کہنچا ہے سے جب تصول میں گرفتار سوالد تباكى اصل بالمين ييف فرلينه اورفضبله يعف فرص اور تفل عبا وتبن حيوث مانين سنیآن نے کہاکہ لوگ جو وصول سے بینے اللہ کے ملنے سے محردم ر بی توایئے وصول کے سنالغ كرنے بى كىسب سے محردم رہي بين اور وضخص كدا بينے بات كرنے اور كام كرنے بين فرق

ز دیکی ڈھونڈھنے تنصے سومرید کوسزاوارہے کہ اپنے ساری اقوال اورا فعال کی تلا من میں گھار ک ن کونجپوٹر کو کو کی حرکت کرے باکوئی بات بولے مگرا سرتبارک و تعالی کی رضا کمیواسط غرر سمنے اپنے مرشد کے یارون مین دمکیہا اس شخص کو کہ برنفر کے وقت اسرتعالیٰ کی رہنا کی سنے کہا متہا اور اپنی زبان سے بہی کہتا تہا کہ بین کہا تا ہون اس تقر کو انشرعز وصل کی رضامے وات زبابی بات فایده نین کرنی جب که دل مین اس کام کی نیت نبواسواسطے کرنیت دل کا کا ہاوراسکوسواننین ہے کہ زبان ترجان اور دو معامسیا اور دل کی نت کی میان کر نبوال ہے وجب تک زبان کی بات پرانٹر کی رضا کیواسطے ول کا نضد شامل نہوگا نب تک نیت منہوگی اورایک مردنے اپنی عورت کو اینے بال بین تکسی کرنے وفت کیا را اور بیارے کہا کرسلانی لاسلانی اسواسطے مانکا کہ اس سے سرکی مانگ کا ہے تب اُسکی عورت نے کہاکہ آئینہ لاوُن تب ر چپ را اورآئینہ مانگی بین تو نفن کیا بعدا سے کہا کہ بان تب حب شخص نے اسکی بان سنا ننا اُسنے کہا کہ توجب رہا اور آئینہ مانگنے مین توقف کی بعدا سے کہا کہ بان تواسکا کیا سب ہے نب اس مردنے کہا کہ مین نے اسکو کہا کہ سلائی لا اور سلائی کی نیت میرے ول مین بھی سوجہ اُسی ا ہا اور آئینہ لاؤن نب مبری دل مین آئینہ کی نیت نہ تھی اسواسطے بین کے نو قف کیا ساتکہ الشُّر نِعَالِی نے میرے دل مین آئینہ کی نبت کو موجو د کیا تب بین نے کہا کہ بان اورجو منتری ا انے مدات بعنے سُر وع کی نیتون کومضبوط مکر گا اینے میل کے لوگون اور دوسنون او ر کیا تنب تک اسکی بریات فرار نه کیڑے گی اور مقرر کہاگیا ہے کەصد ق کی کمی کی نشانی ج ہر طر حکو لوگو کی صحبت سے اسکی نمیت مگرانی ہے اور باردیو نکو سرطر حکی لوگو کلی صحبت سے نفقسان نبین ہوتا بلکہ ہرطر چکے لوگ ہرایت باجاتے ہین اور مرید کو سز اوار ہے کہ ا ہینے كان بن لوكون كا كلام نه و الع يف سب طريك لوكو كى بهت سى باتين ندست اسواسط كم

وتنجدى نازا ورصبام النهار ييغي نفل روزت كى ترغيه بحبت سے متبدی کو وہی مدی اٹر کر نگی جوا نیاہے د نیا ک صح بن بعظینے سے انرکری ہے اور ایے فقیرلوگ اکٹر افغارے اشارے عبارت طابرى جوبرسوعا بدون كانتفل بدادرارماب أحوال وبين سوم مِن مِينے انکواعال ا درعبادت ظاہری کی حاجت باقی نہیں اور فقیر کوجا تہاہے کہ فقط فرضا لواداكرلياكرك اور رمضان كاروزه ركمي بس سقدركفايت نہیں ہے کہا یسے فقیرو نکی بات اسکے کان مین مطلق طر*ے اسواسطے کہ ہنے* آز ہایا اوران سے ساری کامون کو کرکے عظیے ہین اور فقرا اورصالحین کی صحبت بین عظیے ہین ا جولوگ که ایسی بات کیتے بین اور فقط فر صنون کا حکم دیتے بین اور زیا دات اور نوافل مین فرصن کے سواجو زیا دہ عبار تین سنت اور نفل ہین اکا حکم نبین دیتے سواون لوگون کو ہے ا تباع مین کیااورعا جزیا یا باوجود یکه اینے احوال مین وی لوگ اچھے ہن سو منبرے یہ بع ساری قریصند اَ ورفضیله کوهیکل سے یکڑنا اسواسطے که فریضد اورفضیله کومضبط نے سے اُسکا قدم اُسکے برایت مین ٹابت رہتا ہے فرلضہ کہتے ہن فَر من عبادت کو اور بادت کوا ورنیرہ نگہانی کرے حمد کے روز کی خاص کرکے اور حمد کے وز کو خالص امیرتعالی کی عیادت کے واسطے مقرر کرے اور حمعہ کے روز کواپنے نفس -ل اور ما حبوّن کے ساتھہ وزرا نہی نہ ملاوی اور عام سینے حمد سجد کی طرف صبحکو ما و ُفنّا ب نظفے کے قبل اور مجھ کے عنسل کے بعد اور جمعہ کی ناز کے وثنت کے قریب عنسل *ک* جواس سے ہوسکے تو ہفنل ہے اور شغول ہونا زا ور گھریہ اور زاری اور دعا اور تلاو تا نوج ذکرین بغیرفتورا **درستی کے بی**ان تک کرحمه کی فازی<mark>ر هی ج</mark>ادی ادر حمد سجد مین معتلف ہو بیٹے بیان تک کرعصر کی ناز کا فرمن بڑر اما دے اور باتی دن بیر شغول رہے انہیے یقفے يح ن الشر من مين اور منعفار سے متنز الشر سے مین اور می علیہ من واسل

لو مجل سے نیز می وہ مسان پر قا ور نہ و گا کہ تو قف کری اور شرار ہی اور کفایت کرے بقد رصاحبت کے کھانے اور پینے اور نیذ برا درسے حزورت کے صدمے تحا وز کرے گات ایکے ول کے نضدون کی دیوارگر تی عادیمی ایک تے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور دلمین جونیک قصدون وركبتا ہے اور اسر منبوط كر بن لكاركها ہے مواكب كے بعد اك كملتي جا وظى بس فاكسار نے فوب بجر بر کیا ہے جب ففنول مین آدمی گرفتار ہوتا ہے تب اسی سابن کی بر میزگاری بھی جانی رمنی ہے سوا دمی سے جب کو **ئی ففنول کام موٹرے تب فی الفور نو سکرے اور** رہ نفنول کے باس نا دی در سہل اس عبدالسرنے کہا کہ حوث خص کہ الٹرکی عبادت اپنے اختیار سے نہ کر کیا تو وہ شخص ملن کی بندگی کرے گا ہے اختیار موکے بینے الٹیرکی عیادت اور فرمانو جو **خروری چیزے** اسکو حب جمهور کیکا اور کہانے پینے وغیرہ گذرا نکی حینیرون پر لفدر **صرف**ر کے نناعت نکرے کا نب مصنول مین گر نشار ہوگا اور خلق کی خوٹ مرکرتا ہیر ہے گااو اس بندے پر جستون مینے نرمیون اور اتباع بینے کشادگیون کے در وارنے کشادہ ہونگے اور ہلاک ہو گا ہلاک ہونیوالون کے ساننہ یعنے جو بات نفس پر نرم معلوم ہوگی سوگر بڑ کیا ا ورمشرع کے قیدسے نحل کے کھل منبر جوچا ہرگیا سو کرے گا اور جیساکہ بے شرع لوگ ہلاک ہو بگے ويسايهمي بلاك موكا اور عذاب مين كرفتار سوكا اورسنذا دارا ورلائت نهين عبدي لو یا کدا بنائے دنیا بین سے کسیکو پیچانے اسواسطے کہ مرید کا انلوگون کو پیچانا زہر قاتل ہم ورمبتیک حدیث مین دار د سواکه دنیا ایسر نفالی کی مغبوصنه یعنے دشمن رکھی گئی ہے جوشخ کہ اُسکی کسی رسی کو چیل سے مکڑے گا دہ رسی اسکواگ کیطرف کمنیج کے لیجا و گلی اور اسکی پیون مین ہے کو نی رسی نتین ہے مانندا نباہ و نیا اور طالب د نیا اور محبت دنیا کے یم برائی مین ادر آگ کی طرف کمینی مین اندا نباد دنیا اور طالب دنیا ادر محبت دنیا ك كون رى نين ب موجو تخص الكوبهجائے كا دورنيا كے طرف كيني ما وے كا دنياكى خوابش رکے گایا ہے سے اِنکار کرے گا اور یر بیز کرے گا متدی اُن فقر و کی سجت

وحصيمفررمو بيضاينه دن رات كے سارى وقتون مين يا ت قرآن کی نلاوت کیواسطےمفر کر محاور سنے قرآن کوحفظ سے بیکے ساری قرآن تک پاسا توین جصے سے تہوڑ ایا ریادہ جد طرمے اور استخص کی بات نہ سے جو کہنا ہے کہ ایک ذکر کو سمیشہ کیا کرنا فرآن کی س ہے اسوا سطی کہ قرآن سے اور اسکی تلاوت سے جو نار مین یا ناز کے سوالل ے گا حبیب نید کی ارز و اورخو ہین کرے گا سوسب کچیہ یا ونکا ایٹر تعالیٰ کی توفیق ت ا درمشانیخون مین سے جو بع<u>ضے نے م</u>۔ بات کو <sub>ا</sub>ختیار ا دربسند کیا ہے کہ مر ہمیث یک ہی ذکر کیاکرے تواسطے کہ مرید کے ول کا قصد جمع ہوجا دے بینے ول کی ال<mark>ک</mark>ے فع ہونے کیواسطے دوا کے طور پریہ بات نجو پز کیا ہے اور چشخص نلادت اکیلے کان بین سمشہ کیا کرے گا اور اکیلی ہس نلادت کو گیل ہے بکڑے گا توجہ فایڈہ سکولکئے کردگی اس سے طرہ کے تلاوت اور ناز فائدہ دیکی ہیرجب بعضے وقت فرآن کی نلاوت سے حی گھیرا وے تب اتسانی کے واسطےلفس سے ذکر کا کا مربے اوفیل سیات کا جاننا که <sub>ا</sub>عنبیار د ل کے کا میر کا ہونا ۔ سوتلا و**ت اورنماز اور** مین سے جوعمل کہ اسمین دل اور زبان کواکھیان اور موں فن*ی نکہ ہے گا* نو و جانناصرر كرينوالاا ورراءعضال يع ہے بلکہ اپنے نفن سے ہسیات کا مطالعہ گرے کہ اسکی تلا دت مین قر آن کے معنے سے باطن من صرف النفس کی حکمہ سرموجا وین صبیاکہ تلاوت جب زبان برس ہے تب زبان تلاوت مین مشعول مونی ہے اور تلاوت مین دو سرا کلا مہنین م<sup>ا</sup>ل ت

بسیخین یفے درو دیڑھنے بین اسوا سطے کرمشک وہ نبدہ ان کامون کی برکت یا تارہ کا سارى مفته بمراور مبينك صادقين من سے تعضا بے لوگ نفے كرانے احوال ممعہ کے روزیاوین کیونکھ پیرصاد تی کے واسطے زیادتی نوّا ب کا مان ہن اور تاک<sup>ر</sup> ہو کچہ ت مجه کیدن یا وین سو محک اورکسونی تھرے کہ اس سے ساری سفتے جو گ مین ان کے کا مراور بخرہ کوکسی اور تو لے اور اُ نکا حال دریا فت کرے ا نہ صبح سلامت اور معبلاحیگا مواتب حبد کے روز من انوار رکات زمادہ حال مواور مد ر دزمن توکیمة ایکی پونفس کا باولی ورنجید کی اورفالے شراح بغیر لاکی شاد کی ونوشکا کی کی و سے تو دریافت ور تول کے معلوم کرے کہ براسی سب سے برو ہفتون میں اینے اعال کو صالع کیا مات سے بر بہنر کرے کو لوگون کے واسطے لیا س سینے بعنی لوگو ے وکھانے اور لوگون کے نز دیک فدر منز کئٹ زیادہ ہونے کی نیت پر لباس نہ پہنے نو زِیف بھے عمرہ موخوا ہ لباس ان لوگون کا موجو تفورے کھانے اور کیڑ ہے ت كرتے بين ناكه أنكولوگ زا برمعلوم كرے اسوا سطے كدعمر دلباس لوگون نے کیواسطے پہنے میں خواہش نفسانی ہے اور موٹے کیڑے پہنے مین ربا۔ وكيرانه يبنے گرانٹر كى رمناكى نيت پر يھے موٹا كيڑا ہو باغرہ سرطرڪ ليام طور ہوصاحب وارف کہتے ہن کہ سکو خربینچی ہے کہ سف لٹاکرة بینا اورائسکو بسبان کی خبرز تھی بیان نک کہ دن مہوا ور <u>تعضے</u> لوگو<del>ن</del> سبات کی خرد با تب اُسنے بیونفید کیا کہ کرتے کو اتارے اور سیدھاکر۔ مینے بیر بازر با اور کماگہ مین نے اسکوا ت بقالی کی رصنا کی نیت بر بینا نخاسوا ب مین ، کوسسدهاکرکے ادمیون کے دکھائیکی نیت پر مینو گاسومیاہے کہ بندہ اسبات کو مجمد ادراس پراپنسب کام کوتیاس کرے اور صرورسی متبری کو که اسے واسطی

ما س معلوم ہونا ہے آیر حوکیا رجوین صل کے دوسری فائرہ من کم فرصت اسطے ایک ساعت مین فائدہ ہونے کے ضمون کا ذکر مواسویہ ہی ولسائی بے الک نے کہا کہ صدیقین کا دل جب قرآن نوامش كرتا ہے سوجا ہيئے كەمرىداس وصول كولينے قرآن كى تلادت كركے الشرسے وحیگل سے مکیڑے اور ہمسات میں مد دیے اللہ کے یاس دو م م افتقار لینے ہمیشہ محتاج نج ہے ہے کبونکہ اسبات سے اُسکا قدم تابت رہو گاسبل نے کہا کہ انتجاء اور افتقار کے ر بینے کے اندازے پر بینے ہروقت ہمنیا اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لینے اورمحلج ہنے رمنم زی ریلار یعنے آز مالیش کو پیچانتا ہے اور اپنی معرفت اور پیچان نے کے آنداز رتعالی کے پاس اسکامختاج نر رہنا ہوتا ہے یعنے جیفدراں رتعالیٰ کو اور انسکی ز مالیش کو پیچانتا ہے اور ساری آفتون اور مکر وبات اور مغت دینے کو سیے کی آزا بانتا برمسينقدر الشريغالي كامتلع بناربتا بمؤتو سميشه الشريعالي كابنار منهاصل اورحرط بسبة باری نکی کی اور کنجی ہے صوفیہ کے سارے باریک علم کی اور ہس فتقار کو ہرسالس <del>ک</del> ته جولازم کرلیتا ہے وہ شخص آپ اکیلے کو دی حرکت انہین کرتا اور نہ کو دی اُت بوتنا بغیرا بسرکیٰ مرصنی یا ئے اورائس حرکت اور بات مین کبنراین محتاج ظاہر کر نے ۔ متركے پائس اور جوبات اور حوحرکت الشر کیطرت رحوع کرنے اور اکتے کا س محتاج ہونیے غالی ہوتی ہے اَسکے بیکھیے خبراو ربھلائی ہر گزنہین آتی اِسبا ککو ہنے جان لیا او محقیق ہے اور سہل نے کہا کہ ستحض نے ایک سالس کے بعد دوسری ا ز کرکے تو بیٹک اسنے اپنے حال کو صالعُ کیا اور حس شخص نے اپنے عال کو صالعُ کیا اسير جونقصان داخل ہوتا ہ داسین کا ادنی لفصان پر ہے کہ وہ شخص لا بینے بین مین جو چیزاسکو کیم فائده نبین دیتی اسین و ه وافل بوتا ہے اور حو حیزا وسکو فائد ، دیتی ہے اوسکو ترک کرتا ہے اور ممکو خریجی ہے کہ بنیک مسان ابن سنان نے کہا

اسيطح قرآن كے مضول مين رمن اسبن صريت النفس كورنه الماوى اور اكر اعجمي موسيعنے ، کے سواد دمری ملک کا موکر قرآن کے معے نہین جانا ہے تو مرا قبرانسے باطن کا طرحرا سرنغال كي نظرجواس بدكيطرف بصوبندك كالاطن بجا ت النفس کے اُس نظراور لگاہ دیکھنے من مشغول موتو مشک و بصار بابستنابره من سيموها وكاجسا كمقدر مين اورنوي عمل من اورسنا بدك هقيقت مارمو يضل من معلوم موكى انشارا بسرتعالى مبس خاك أز ما يا بي كه اس طور صحر مذكور موا قرآن شراعيف كى تلاوت كيوتت خصرمًا خاز مين شببشاهده بوتا كاورجب اسرتفالي كى تربُّ ياس سے كيم عون كرنے كامضمون طرم مالك بق م الدين - الك أنصاف ك ون كا اياك نعبد و ایاً کیسَتُعِبْن مَجْمی کوم مندگی کرنے مین اور مجمعی سے ہم مرد ما ہتے ہین تو بلامن مرحكة كرن كالمضمون أمّا ي صبطرح مَيّا أَلْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا فَوْ يُوالِكِ اللَّهُ نَوْ يُتِنْ نَصَّعُولَ + ای ایمان دالو تو بیر والتٰرے طرن صاف دل کی تو رتب ص م ہوتا ہے کہ امتیرنغالیٰ عمکویہ مکمردیا ہے اور اس مکمرکوا متیرسے رزبان کا حکم طلق ہویت کہنین رہتا اور دل اور جان سے اس حکم کو لذت کے ساننہ فنول کر انتا ہے اور حب ایشرنغا لیے کے خبرد بینے کامضمول آیا ب حسطى إنَّ اللَّه يُحِبُّ التَّفَا بِينَ \* السُّركُونُوسُسُ أنْ بِينَ نَوْ بِركرت وال ا نب بڑی لذت یا ناہے اور معلوم مبوتا ہے کہ الٹرنغالی میکویہ خبرسنا تا ہے اور ہر مِالت بین الله نفالی منها بن قریب اور یاس معلوم ہونا ہے وحلی ہٰدالقیا<del>س سار</del> قرائن کی تلاوت مین نہی حال ہوتا ہے اور جوشخص قرائن کے مضے نہین سمجہا ہے تواسكو بحى مراقمه مذكور كسبب سستا بره حاصل سؤنا باورد ومسجانها

بجانه کی ذکراور یا د کا اژنهین پڑتا اورصدیق اینے نفنس کو حایتا ہے کہ ایسر کی رمنا کے م مین لگارہے اور نبوت کے احوال سے بہت نز دیک صدیقیت ہے ابو ہزیرنے کہا کھیے ا تب کے نہایت کا آخر جو ہے مو نبون کے درجات کا اول سے میساکہ یون فضل کے النهايات يعضننى لوك جوبن موائخا باطن اورظائبر الشركي رصامندي ل تنقیم اور مشبک اورمضبوط ہوا ہو اور انکی ار واح نفس کی نار کی سے خلاص یانی ہے ورانشر مے قرب کے مجیمونے پر ملتی ہے اور الخالفن فرمان بر داری اوراطاعت لرنے والا اور صَلِح اور موافقت کرنے والاہے دل کے ساتہ حِسُ حِیز کو دل قبول کرتا ہی لو قبول کرنے والا ہے اورانکی ار واح مقام أعلیٰ مبن <u>لینے</u> توجہ الی اسر مین گمی ہوئی ہ ،اورخو امن نفسانی کے شعلے ایکے اندر بحبہ گئے ہن ایکے باطن مین صریح م یسے کملاا در ظا سرعلم بن مل گیا ہے اور انہرا خرۃ کہل گئی ہے صبیباکہ رسول شر مرنے ابو مکر صدین رصنی الٹرمنہ کے حق مین فرایا جو تخف حا ہے کہ ایسے م ن پرلملیا ہے نوما ہے کہ دیکیے ابو کمرکی طرت انحفزت علیہ السلام ریم علم مبلی طرف عوم مرمنین منین بنیخے بین گر بعد مون کے لینے آخرت ا کہ مرنے کے بعد عوم مومنون بر مبی کھل جاتے ہین ولیا حضرت ابو بر زندگی مِن کھل گئے تھے اور مرد کی طرحے دنیا کا علاقہ النے لوٹ گیا تھا میں وره فَ مِن مَنكَنَفَناعُنُكَ عِنكَاءَكَ فَنصُّلِهِ اللَّهِ مَ حَدَيْدً. لهو لدى مينے بخميرے ترمى اندهيرى اب تيرى گاه أج تير بسار ہن سوائلی خومش نفساً نی مرکمی ہے اور اُنکی ارواح نے خواتش نفسان سے خلاص پایا ہ فائرہ اس امت مرحور مین نام مقرر کرکے حضرت ابو بکرصدیق کوصدیق کمنا تاب ہوائ وال سے کیا حال ہوا ہیہ اور ہے بعدا سکے اپنے حی من سونچاا ورکہاکہ محکو اس ن گرمبرے نفنس کا غلباور اٹسکا ہے اوب ہونا ہواورا پنے اوپر میرہ تھر کہایا کہ روزہ ات کے کفار ہ کیواسطے جو لوگون نے صدر ق بینے سیجی نیت بح جو کچیریا یا ہے اورا پنے غرائم مینے دل کے قصد اور سمی نیت کی قوت سے نیک ردون کے عزائم اور قصد بر پہنچے ہیں جو کھیہ پہنچے ہیں صنید فرماتے مصے کہ اگر کوئ م يغضين يت والانباربرس التذكيطرت متوجه رايجه الدكيط وسي ايك تطرمنه ميبرليا توميثك الكخط کی بڑائی امس ہزاربرس کے متو جرہنے کی بہلائی سے بہت زیاد ہ ہے اور بیرب با تین ہو میان ہو مین سو مترکی اِن سب با تون کے مضبوط کرنے کا محتاج ہے اور منہی اِن ر با تون کا عالم ہے اور او کی حقیقیون بڑمل کرنیوالا ہے تو مبتدی صاد ق ہے ا درمنتہی صا ابوعبدا شرقرنتي نے کہا کہ صادق وہ شخض ہے کہ اُٹ کا نیرستقیم اور سید بااور طسکہ بوط ہوا وراسکا باطن کسی وقت نفس کی خ<sub>د ک</sub>اش کیطر *ت حملتا ہے اور صا*ر ق کی نشانی یہ ہے کہ تعبضے طاعت مین مِلاوت یا تا برادر تعبضے طاعت مین حلاوت نہین یا کا اورجہ ذکرمین مشغول هوتا بوتب اُسکی ر وج رومشن موجا تی ہے اور لفن کی خواہش مرشغول رر دمشنی سے روم پریر دہ ٹیر جاتا ہے اور صربلق ہے الحسکا فیا بمصنبوط ہوتا ہے اور اسکا باطن الشرتعالی کی مذکی کرتا۔ ا تہہ بینے کال کے برنے کے ساتہ کر کہی بقیراری اوربے چینی ہوتی بي آلنوگر تا ہے خوف غالب ہوتا ہ اور کمبی آنکه کو تصنیر ھک اور وک میں روشنی اور ل ہوتی ہے اوریہ تلوین اور حال کا برانی ارباب قلوب کے کیوا۔ بن پرانسرسجانه کی صفت کہلی عاتی ہے اور وے مشا ہر **ہ و اسے لوگ بین ک**ہ ہر **وُف**ت ہے منتی کہلاتے ہین بیرا کے جہان تک بڑہ حا وین اورا نکو کہانا اور سونااور تیا

وا قف ہونے اور منی ذرب مین طرح طرح کے شہیے و فع ہوجانے کے واسطے یہ ایک صرف کفات . ا ام کی مدیث کے مقابلہ مین حبو تھے حبو تھے قصہ کہانی اور کسی کے بیتان اور افترا کا کیا اعتبار یملی ا بن معادیے لوگون نے عارف کی صفت یو نجیا تب کہا عارف ایک مرد برکہ لوگون کے ساتھ ہے اور ان سب سے جداری اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک بندہ تھا میر حدا موگیا مینے ابنی بات چیت کرتا تنا اور ب مین ملاحلاننا به پرشنا بده بین غرق مبوگیا ایسا حال ہوگیا کہ گویا اس سے کہبی کی حان بیجان بنی ز یه وسی تخلی ورب تبار کی حالت کا باین ہے حصیر بضل بین معلوم مواسوار یا بالنہا یات جوہن سو وی لوگ اسدنقالی کے ماس ہن انبی قلیقت کے ساہموت کیوڈٹ معین کرنے کے سبت بازر کھے گئے ہین مینے انکو ایسا فزب کا مقام حال ہے کہ اگرموت کا و نت معین ہنو تا نؤ ارے شو ن کے انگی ر وح بہی الدرکے پاس حابیہ ختی المدنقالیٰ نے اپنے خلق بین انکو اپنالٹ کر مقررکیا ہے اُن کے ومسیلے سے ہدایت کرتا ہے اور اُن کے ومسیلہ سے بیدھی را ہ تباتا ہجا ورا نکے وسیلہ سے ېل ارادت اور اعتقا د والون کو کېښي لينا ہے الحا کلام پايس کو بجها تا ہجاور انکی نظر شفا ، ہے کہ اُس سے ظاہری اور باطنی مرص دفع ہونے ہین اُکا ظاہر محفوظ ہے شریعیت کے حکمہ۔ یعنے متربیت کے حکم کیرابیا قائم ہن کرسار کرخلات نترج کا مرسے محفوظ ہن ادرا کو کہا مرطوعالم ہے : واکنون نے کہا کہ نشانی عارف کی نین ہے اباب بیکراسکی معرفت کا نور اسکی پر ہنر گاری۔ فر کونه بجها وی بینے جو بیضے جاہل ا ورم کار وز ہ نماز حجیوڑے ہیں اور گا بنے بھانگ و غیر نشا ے چیز دن کے بینے مین گرفتار ہین یاخلاف نشع لباس پینتے ہین یا برعت مین گرفتار ہیں اور تعوّی اور پر ہنرگاری نبین کرتے اور و سے آپ کہتے ہین یا نا دان **لوگ ما نت**ے ہین کہ و*س* وفت مین غرق ہیئن انکوروز ہ نماز حرم حلال تغویٰ طہارت کا ہومٹس نہین سوجھو تھے۔ ورعارت کی نشانی کے خلاف ہراور دوسری میرکہ ایسے علم باطن کا مفتقد نہو کہ حب سے تنزیعتے ظاہر حکم کے بجالا نے مین نقصال آوے اور نعیبرے میر کہ الٹیرنغالی کے زیارہ تغمت دینے اور بزرگی دینےسے اسرتعالیٰ کے محارم کے ہروون کے بیاڑنے پرمتعد ہنویفے الشرنعالیٰ نے

لىمعتبركتا بسطيبى يربات ثابت برجبا يؤمشيعه اتناعشريه مرمه مین جوعلی بن صیبی ار د و مبلی کی نصنیف ہر بون سنفول ہے مُسئِل ُلاماً ٱلْوُجَعْفِرَ عَكَبْهُ إِلْتُلَامُ رَصِلَةِ السَّيْفِ هَلْ يَجْعُ فَقَالَ نَعُمُ فَذَحَلَّى ٱلْوَبُّكُو بِالصِّدُنُّ سَ نَعَالَ الوَاهِيَ أَتَفَةً لُ هَلَدَ مَا فَوَ شَ الْاَمَامُ عَنْ مُكَانِدَ فَقَالَ لِغَهَ الصِّدِيْنُ نَعْمَ الصِّدَ لُو ى َ نَمْ كِنْ كُرِيقِكُ لِمَالِصِّدِيْنُ فَلاَصْدَ نَ اللَّهُ قَوْلِدَ فِي الدُّنْمَا وَالْمُذِخِيَّ ةَ سُوالَ ك ام حعفرصاد ت کے باب امام محربا قرعلیہ انسلام تلوار کے زیور ے کہ کیاجا پڑے نب کہا ا ام محمد با قررصنی اسرعنہ نے ہان جا بر اور درست ہے کیو کھ بے شک ابو مکرصدین نے اپنی ملوار کو زیورہے آر مسند کیا نفانب راوی نے کہا کہ کیا اتب بھی كميخ مبن البيليني آب بهى انكو صديق فرات هين تب الجيعك امام الني ملكم سيرا ور فرمايا مإن مین کهتا ہون صدیق مان مین کہتا ہون صدیق مان بین کہتا ہون صدیق ہو کو ڈی نہ کہے ابو بم مدیق کوصدین نه سیا کیجئوا دسر سکی بات کو دنیا اور آخرت بین انهتی اس روایی نابت ہوا للام ابوبكرصدیق كوانیا مبنیوا اورمقننرا اعتقا د كرتے تھے اور اُن کے نعل کو فقتی سکر کا ما خذاعتقا د کرنے تھے اور یہ سی تابت ہواکہ ایسے مذمب کے لوگ مام برحق کے وقت مین کہین کہین تھے کہ جوحضرت ابو مکرصدیق سے بر اعتقا دیھے ؎اینے زعمر مٰن مانتے تعوٰلام کو کرمجی حضرت<sup>ا</sup> ہو کرمد رقب براعتقادین اور *حفرت امام یہی ایسے مزیر*ب والو مکومال سے وانف ماورا دن مرم بالونسے متد دک الف تبراسی سبسے جب پیچا ناکہ ایسی مذہب کا آ می برسخت غصہ فسوا یا یہان تک کمانی مگبہ سے الحیطے اور ایسے نرمب والے کے حق من جو ابو کمرصد بن کو صدیق ز بر دعافرایا (**فاعُلا)** اشیعه مذرب کی مغرکتاب کی اس حدیث مرکورسے نابت مواکہ حضرت ابو مکرصدیق می نا اور انکی صدیقیت کا اقرار نکر نا حضرت ام محمر با قرعلیه اسلام کی منا لفت کرتا ہج اور ائس ومن كوجو بار بوالمون مع مجت ركه تا بحاور انكو دين محمرى كا بينيواا عقاد كرتا ہے اينے اعتقاد درست كرني ادرائي مذمب برمضبوط رسن اوربار بوامامون كے اعتقار اور مذمب سے

ر رات کے قیام اور طرح ملے کی نکی کے حصہ لینے سے اور تحقیق مسات میں بہت لوگون نے غلطی کیا اور گمان کیا کومنتی زیا دان اور نوافل سے سنتفتی اور بے پر وام**وّا ہے** سو نتى كو كميه دمشت نهين ہے لذت اور شهوات بينے لذت كى چيز ون اور خوم من نفسانی ی چنرون کے لینے مین خوگر ہونا اور عادت کرنا بینے لذات اور سنہوات کی خوا ورعادت ر لبنو مین کر سمینے نفنیس کہانے کپڑے وغیرہ لذات کی عادت برحا وہی اسمین منہی کو کھیے وہشت نہینا ور بی گمان کرناخطا <sub>بح</sub>کس را ہ سے خطانہین کہ یہ بان عار ن کو شکی سونت سے پر د ک مین ژال دیگی اور اسکی سوفت حاتی رسکی ولیکن مس را ، سے خطا ہم کہ یہ بات عار ف کومیوستا کے زیارہ ہونے کےمقام سے باز ریگی موایک گروہ نے جب دیکہا کہ بے لذت اورخواہن نفسانى كى جيزين انمين سنتى كانتان نهبن حيوطتين بين إن جيزون سے اُن مين ستى نبير آتی اور بیچبزین ان برپر دی نهین ڈالبتن تباک چیزون کیطرٹ میل کیا اور حیکے اور اُن خوگر مہوئے اور فرصنون کے ا داکرنے پر قناعت کیا اور **کسانے** اور بینے کی جیزون می<sup>شا</sup> دگی لیا اور بیکتا دگی جو وی لوگ کرتے ہین تو بدائن مین احوال کے سکر کا ما فی رسنا ہو پینے انکوحال نے دیالیا ہے اور نینے والون کے طرحے بہوئش ورمنوالا کر دیا ہے اور حال کے نور مین اُنکا یہ قبیدر سہا ہے اور حال کے نور سے بالکل خلاص یا کے اور حیوٹ کے حق کے بور کے طرف اُنکا ہید نہ اُنا ہجا ور چشخص کہ حال کے بورسے جبوٹ کے حق کے بورکی اطرف بینجتا ہے توسکر کا بقایا ، س سے کل حاتا ہے ادر اُسکانفس بندہ بنے رہنے کے مقام مین حوم مومون مین سے ایک حوم مومن کے مانند ہو حاتا ہج اور اللہ کی نز دیکی ا کو ہو نگرصتا ہے خاز اور روزہ کے سابتیہ اور سار ہوستے کی نیکی کے سابتہ بیان تک کہ راہ ین سے اینداوی والی چیز کے وور کرنے کے سابتہ مثل کانٹے اور مسلے اور تقرکے اور مگر نہین کرتا اور ننگ نہین رکھتا ہے ہے ہات سے کہءوم مومون کی صورت میں بھے وبرائے ہوجا وی سرفتم کی نیکی ا ورصلہ رحم پینے افتر باکے ساتھ احسان کرنے کے ارا دمج

حرام براین سف کے پر دی لگادیا ہا ور فرا دیا بوکہ بر دی کے اس بارکوئی نه جاو ب ورواً مِن كَرُفْنَار نبوے سو مال، ولٹ صحت تُمذرستی توت رور عزت مِزرگی یا کے اسرکو ہو کے حرام بین گر نتار منبوناا ورحرام سے بچنا اور خوٹ کرنا عارف کی نشانی ہے اور عار ارباب مشابده اور فنار اور لبقار کلے مقام والی پیسب منتی اور ارباب النهایات ہین سوار ہائے جب مغمت زیادہ یاتے مین تب عبورت کاحق زیادہ اداکرتے مین اورحب دنیاز یارہ یاتے ہین تب زیادہ قرب حاصل کرتے ہین اور حب جاہ اور مرتبہ ملبذر یادہ باتے ہین تب تو ہنے لت يعنه ابني تنين ذلبل عانبا اور زم دلى زياده كرنته بين فرما يا درنغالي نيميثين سيار ه سوره ما مكره مين - اذ لَدِّ عَلَىٰ لَمُونُه مِنْ إِنَ اَعَنْ لَا عَلَىٰ الْكَادِيْنِ - سَرْم ول *بين سلا*و پر ۱ در زبر دست هین کا فرون پر ۱ و رحب دی لوگ نفس کی خواہشون مین سے کسی خواہش کو یا تی مین تب ان سے صاف اور خالص شکر نخلتا ہے اور نفس کی خواہش کی جبر ون کو لیتے ہین ایک بابغا پر نرمی کرنے کیواسطے کیونکونفس اُن کے ساننہ اس اور کے کے ماند بوکد اسپرکسی چیز کے ساتہ لطف اور مسر مانی کیجاتی کا ور اسکوکوئی حز تحف و کیاتی ہے اسواسطی کہ و داڑکا اسکے حکم کا مام ہے اور اسکی حفاظت اور نگهبایی مین رہائے اوراً سپر رحم اور حربا بی کیجاتی کے اور ایکیار اپنے لفنر لو دیلوگ خواہش نفسا نی سے منع کرنے ہین ا منیا رعکیہ مسلام کی پیردی کیوا <del>سطے</del> اور اسو<del>ا طی</del> کہ دنیا وی خواہش کے کم کرنے کوان لوگون نے اختیارا درکسند کیا ہوا ورکہا بھی این معان له و نیا دلهن بوا در چیشخص اسکوطلب کرتا و ه اسکوکنگی کرنا بی ا ور چیخفس دینا مین زایر ہے مینے جوشخص دنیا کا تارک ہر اور دنیا مین رغبت ننین کرتا ہروہ اس دلہن کے منہ کومسیاہ کرتا ہر اوراسكے بال كواكھاڑ ڈالتا كاوراسكے كيڑى كو بياڑ ڈاننا ہجا ور چرخف عارف باشر پينے ا سركابيجان في والا بروه ايني مولاين مشغول كوائمس ولهن كيطرف التفات نبين كراناور مان نو کہ میٹیک منتی جو ہوسو با وجود اینے کمال حال کے بے پر وانہین رہا ہے نفس كسياست اورنگهان سے اور اسكو خوات نفسان سے سے كرنے سے اور زبادتى رور

لرنے کے واسطے ایک چیز کے لینے مین اور د وسری بارنفنس کی ساست کے واسطے اُسی چیز كحصورني مين اسكوعلم ساست كح اللهوين كاست اختيارا وربيندكر ناقال ہے ہورجب میدبات مال ہو ٹب منتی کو ضرور ہر اعمال کا اور حطوظ لیفنے نفس کے حصہ کی جنر كالبيناا ورحيوفر نااوراهمال مين اخذاور ترك بيحه لينااور حيومرنا جونكم منتي كمواسط صرورہے اسواسط منہی ایک باراعال کو بجالا ّاہوصا دفین کے ماننداور ایک مارنول اعمال كوميور ديتا برنفس برنرم كرز كبواسطے ادرا ك مارخط ، شِهوا كتيا برنفس برنرم كرز كبور الكيا ا عظ اور شہوات جیموڑ دیتا بیلفنس کے صال کی تلاش کیو سطی علم کی بسیاست کی خوبی کے ساتھ اور تنهني إن سب بات مبن مختار ہوتا ہے سوجومنتني كەخطوظ كے حيوارنے مين بالكل ككارلم تووه زا بداور تارک ہے بالکلیہ بینے پورا زا بدہے زا بدمعنے دنیا ہے بے رغبتی کرمنبوالا ا ورجو تنخص حظوظ کے لینے مین خوگر ہوا ہے و متنخیس یاغب بینے دنیا کی خومیش کرمیوا ہے بالکلیداور منتی نے دونون بات کے کنارے کو بیٹے لینے اور حصور نے کے کنا ر و مکیرً لتیا ہے اور وہ نہات اعتدال بینے سیانی اور انداز سے کی حال پرہے افراط اور تفزلط کے درمیان درمیان جو را ہ ہوائسیروہ کھڑا ہے افراط معنے مدسے گذر یغے محرصکی ایٹر علیہ و کمرسے جو دین کا کامن ٹابٹ بچا سیرزیاد تی کرنا اور تفریط سعنہ براور کوتا ہی کرنا بیعنے دین کے احکام اوراعال کے بجالانے میں کوتا ہی کرنا ، نه زباد تی گرتا ہے نہ کمی ملکہ میانی را ہ پر کھٹرا رہتا ہے ہوجوشخص کہ نہا ہت ہن بہنج الضيم كي چنرون كوجوا تبدا من زبركي وفت دباتها پيرليبا برمنلًا نفسك خواش كي حنروك اترامون ز ه ی طیرد بانتها اوراب نهایت مین بنیج کے پیمران چیز ون کونفس نر مری کرنی مطر لیتیا برتویه اُسکان چزون کولینا جو بوسوز ہومین زیر کرنے کی <del>راہے</del> ہے گئے اسکے دل می دنیا کی حوا کہشن ایسا عل آئی ہے اور اسکوالیساحقیر جا ناہے کہ اُسکے حمیوٹرنے میں جوز ہد کرنا تھاسوائس ر تے چیوڑنے مین زبر کرنے لگا یعنے بیر سمجا کہ اُسکے جیوڑنے کا اگر بنیال کر وبگا تو وہ تھی کجھ

*بركر في مين بيني عيلي عوم مومنون كي صورت مين مقاحب سلوك الى الله كاطريقة اختبار* لیا اورصوفنی*ه کے گر*و ه مین د<sub>. ا</sub>خل ہوا نت خواص مومنون *کیصور*ت اور وصنع کو ختیار کیا م**تا** منهتی مبواتب <u>ه</u>ر دبیرانے عوم مومنو نگی صورت سنجانے اور نبکی اور صله رح کے ارا دے کے ظاہر کرنے مین تکر نہین کرتا ہواور ہے۔یا ت مین ننگ نہیں رکھتا ہو کیونکا ر بناوٹ بالکل کل گئی اور ریا اور سمعتہ لیعنے خلق کے دکھا نے سنانے کے واسطے نیکی کرنا ا مق ہوگیا اورساراعل فقط الشرکی رمنا کے واسطے کرنے لگا اور اخلاص کا مرتبہ مال ہو اہے والساشخف شهوات بينے خوبهش لفسانی كی چیز ون كوایک وفت لبتا ہے لفن پر نرمی كرنے مے واسطے کراٹسکانفس باک صاف اور تابعدار اور اطاعت کرنے والا کو اسواسطے کہ وہ نفنس اسکاقیدی اور اسیر ہجاور ایک وقت مثبوات کے لینے سے نفنس کومنع کرتا ہے اسوسطی مامس بات مین نفس کی مبتر نمی ہے اور امسیات کو نڑکے کے حال پر برا بر اور تھیک تھیک قیاس کروکیونکہ لڑکے کی خواہش چنرون کے ایک وفت دینے اور ایک وفت منع کرنے مین انگراعتدال اوراندازیکے صریعے تجا وز کر لکا تو اسکی طبیعت خراب ہوجا ونگی اسوا سطے ک اُد می کی جبلت جو ہے سواسکا نوڑ نا علم کی سساست بعنی محافظت اور نگھیا تی کے ساتھ طرصے حکم دے اس طرحے اپنی جبلت کے آرمستہ مولی تدبرکرےاور الینے نفس کو تربت کر محانی انگل ہے تربت کرنے سے نفنس اور نمبی ککڑ ما و بگا سو یہ بات سے علم کی سیاست کا مقنمون یوٹ بدہ ہی سکی پوٹ پرگی کے سبسے اوراس بات کے دریا نت نہوے سبب سے منتی لوگون پر نفس کا آثار بینے متہوات اور لذات مین غرق رمنها د خل ہوجا تاہے اور و سی اس طرف حملک بڑتے ہن اور اس حمک بڑ نے سے معرفت کے زیادہ ہونے کا در وارہ بند ہوجاتا ہے لینے چومنتنی علم کی سیاست کا تنین ما تنا اسکایه مال موتا به مبیا که او پر قریب بی معلوم مواتومنتی جو بے سو اختیا كى ببتيا نى كا الك ہوا كا خذا ور ترك يصفينے اور حيوم نے بين بينے ايك بارنفس يرج

اورمباح کے لینے اور حیور نے مین تو نثرع سے سبکو اختیار دیا گیا ہے گر ضاح جوبي سووقت اورموقع سمجتباب اوريه أسكاوقت ادرموقع سمجيك لينااور حيولز ناجوكم ،اور تقبیک ہے اور یہ نہایت انہایت ہے بینے نمایت کا نہا ہ لیفے سلوک مین اس سے بڑھ کے کوئی مر نبہ اور حال نہین ہے اور ہوحال اور تنقیم اور سید سی راه برمهو تا بح و ه حال رسول اله رگام رات بھر قیام نہین کرتے تھے اور روز ہ رکھتے تھے کہ حبینے مین سے اور تما عهینے بعرر وڑ ہندین رکھتے متھے سوای رمصنان کے اور خوام سن کفشانی کی جیزون لیتے تقے اور جب ایک شخص ہے انخفرت کے حضور مین کہاکہ مین نے قصد کیا ہے کہ گوشت نہ کھا وُن حضرت نے فیرما یا گوشت کھا اُسو اسطیمین گوشت کھا تا ہون اور گوشت کو د<del>و</del> رکھتاہون اور اگر مین سوال کرتا ا بنے رہے کہ محکوم رروز گوشت کھلا دی تومیشا محكوم رر وز كمعلا مّا اوريه اتمخضرت كا فرما ناتير بحواسط دليل ہے بمسات يركه رسول الله لى البدعكيروب لمراس مات من يينے گوشت كھانے مين مختار تھے جا ہتے كھانے اور حاتج لے ایک قوم پر فتنہ و اخل ہوا ہے کہ جب اُن سے کہا جا تا ہے کہ رسواند عليه ولم نے اليباكيات كينے بين رسول السر صلے السر عليه وسلم شراعيت -ِ لَكَا لِنَهُ وَالْهِ يَصِّحِ اور بِيهَا بِن حِ اسْ سِنْ كَلِ رَا هُ سِنَ كُمْتُ بِهِنْ كُمْ الْخَصْرَ لے بانی تھے اور اُنکا بڑا عالی مقام ہتا و ہے جوکرتے تھے سوکون کرسکتا ہے اُن ۔ برلاز منین <sup>ہے</sup> تو بہ نری حبل اور نادانی ہے اسواسطے گ ہ قول اور فرانے کے حدیر کھڑا رہنا ہے بینے حس بات بین<sup>ج</sup> ن حفرت کے فرانے ہے ز زبادہ کرے نہ کھراسوا سطے کہ رخصت کے معنے رخصت دنیا اور اسّانی گرناسو حضرت نے امت پرآسانی کی<del>و اس</del>ے

و وه تولچه چېزې ښين ہے وه تواپ سي حميو ني مجعطا بي ہے اور جو ي'ز بدكرتا ہے اُسکے نزد یک دنیا کا ہونا اور ہنونا برا بر ہوتا ہو و ہاگر دنیا کوجیوٹا الشرك ولسط اورالشرك فكم سے اور اگر دنیا کولیٹا ہے توانشر کے واسطے اور ا یسے نبین اورا بیساتخص اختیار کے حمورت میں اپنے حال ۔ باؤاکے تلم دبانیین رمنہامتلانفنس کی خواہش کی چیز و ن کے حیوٹر نیکو اختیار کر نا اسکا صال س اختیاریے چیوڑنے مین اپنے حال گا تا بع نہیں ہے بلکہ اسر کی مرضی کے تابع ہے اور پٹیخص اپنے اختیا رکا ترک کرنے والا اللّٰہ تعالیٰ کے فغل پر مفہرا ہے اوراب بقالی کے فعل پر پھیرنا اسکاحال ہوگیاہے تو اس حال کا البتہ وہ مقید۔ ا در حبیا که زبرنغبیر سی ترک کے سانتہ بنی اسکو حبیا کہ دنیا اور خو اسٹن نفسانی کی ترک کرئیکی تید ہرو لیبا الجافتيا كاترك كرنيوالاز مركر نيوالأز برمين اخذ بعني ليني والاسع لذات دنيامين اسقدر حبقدرائنكي قسمت مين لكهركبا ہے اور الله رنغالي کے فعل اور مرضی اور کارخانے لوحونكه وه دمكهتا ہے اس سبت اخر كامقيدے خلاصہ په كہ حبساكه زا بدئزك كامقيد ہے بینےامسکولذات دنیائے ترک کاخیال لگا ہے ولیسا اپنے افتتار کا ترک کرنوا سبعانك كارخان كوسمجيب اسكى مباح اورحلال كے لينے كامقيد رينے اسكاليخ كا خیال اسکولگا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا کی طبیبات اور ستھری لذیز چیزون کے لینج یہ ته دل سے سیاننگرا دا مہو گا اور حب نہایت قرار بکڑ ما اور مضبوط ہوتا ہے تب نہ مقید ہے اخذ کا اور نہ ترک کا ملکہ ترک کرتا ہے امک وفت اورا خدیّار اسکا التّبرنغالے'۔ اختیارسے بیوتا ہے اورلیٹا ہے ایک وقت اور اختیار اسکا اسر تعالے کے اختیاریة ہوتا ہے اوراسی طبع اسکالفل روزہ اور لفل ناز ہوتی ہے ایک وقت اسکوا داکر تا ہے اورا یک و قت نفش کو جیوژ د تیاہے اسواسطے کہ وہ اختیار دیا گیاہے اور درست اور کھیک ہے اختیار مین دو نون حالت مین لینے نفل عباد ت کے او اگرنے اور <del>مطرح</del>

ور بذكى كراينے رب كى حب بك يہني تحكولفنن پر اسواسطے اپنے رسول كو فرما ياك بحظ تحب عبادت کواد اکرکے درگاہ اتہی سے مد د ہانگتے تھے اورکرنم کے در وازے بقونكنة تقية تاكه أنكومعرفت اورتقين كى زيادتى ملے اور شي مىلى اللہ عليه وسلم بشرتعا لے کے زیادہ دینے کے مخلع محقے اور بس زیادتی کے سوال کرنے ہے ہے پر وانہ تھے تھے انخضرت کے اس: ایر قیام اور **میم اور کر تھر ک**ے در و مطو تکنے اور زیاتی کے محائج بنے رہنے میں الک تعبید مہت نادر ہے ی الٹیرصلے ابسرعلیہ وسلم لفنس کی منبیت کے رابط اور علاقہ کے <del>سسے</del> بعنے ۔۔ لہشرکے نفنلفنس کو آوم کے فرز ند بیونے کے <del>سبسے</del> سارے نبی آدم سے اہا علاقہ مبنسیت کا کھنا اس سیسے خلل کو حق کے طرف دعوت کرتے اور ملاتے تھے اور اِگر رابط عنسيت كامنهو تا تو اتخصرت نك يوگ نه بينجية أور أنسے فايكره نمايت اور آخط تفنه ظاہرہ اورائی تابعداری اور سروی کرنے والوں نفسو کو درمیان میں ایک انظر اور علاقہ تالیف اورموافقت اورسل كالبح عبسا كدانكي بيرومي كرنبوالونكي ارواح درسيان ركط باليف اورموا ابرعلافه كأا نالیف اورموا کا اسطرحر مبوا کریروی کرنے والو کونفسو<del>ن</del> اب موفقت کیا ہولینی دنیا مین سیب بر وی کے موافقت کیا ہے مبیاکہ ساری ارواج نے پہلے عالم ار واح من موا لیا تہا اور سرر وح کو انخفرت کے نفس ماک کے ساتھ امک موافقت خاص حال ہے اور آلیں مین مین یا نا اور کل جا نا ار و اح اور نفونس کے درمیان مین واقع ہم باكه بائبيوين فضل مين معلوم ہوگا انشارامتٰ تعالیٰ تعنے ہرر وح کو انخضرت کی روح سے ایک موافقت خاص تو ہیلے ہی ہے مال تنی میرجب بیر و ی کرنے واکون کے لفس نے انخضرت کے نفس ماک کے سامتہ موا فقت کیا تب اصطرف سے نفس اور وع مين جيو نكرمو افقت اورسلي مح اس سبسير وح اس نفس نا بعدار كي طرف حملي اوراكين لمكئى اور اسطرف اسى موافقت اورسل كے سبسے يد نفس تا بعدار المخضرت

ن کے دن اور دنیا کے فائدے کی بات فر مار یا ہے اسین کھی کرے گا تو فائدے۔ روم رہے گااورزیادتی کر گیا نو بدعت میں گرفتار ہو گااور عزنمیت جو ہے سوان کے ييعنے اتسانی حِاسِنے والون كيواسطے بحاور انخافعل ارباب عزيم كي واسطے لينے عزيمت والون کے واسطے ہر جومعرفت کے علم اور بقین کی زیادتی کے واسطے زایرُ صبا رتبین یفے نعنل روزے نازاداکیا کرتے ہن ابعدلیسکے منہتی جوہے سورسول امتد صلی ات علیہ و لم کے حال مشیا بہ ہوتا ہے ناق کو حق کے ظرف بلا نے ہن اور حس میز کا رسول كالتُد فليه و لم قصد كرت نق سزا دار اورلا لئي ب كه منتى سارى أن س جيز كاقصدكرب منورسول الشرصلي استرعليه وسلم كاقيام اورصيام حويرا تدميغ نفل مقاسو مسبات مالی نبین ہے کہ یا تو و ہ اسوالسطے تماکہ لوگ اسمین انکی ہروی كرين اوريا تؤسعرفت علم كى زيادتى كے واسطے تباكه رسول السرملى السرعليه وسكم رفت کے علم مین زیادتی بانے تھے سواگر و ہ قیام اور مسام اسوا سطے تہا کہ لوگ اسمین اُنکی پیرولسی کرین تومنهی می انخضرت کی اقتدا اکرنے والا ہے اُسکو لائق ہے که تنحفرت کے قبیام اورصیام کے مانیذاتپ تھی بجالا وی اور صحیح اور حق ہیہ ہ كمرسول الشرصلے التّبرعليدكو للمرا مكستخب عيادت كو نرى لوگون كى اقبرًا اي كيوسطخ نبین کرتے تنے ملکہ ہیں تحب عیاد ت سے سوفت کے علم زیادتی یا تے تھے اورح حتی الیقین کی اُنکو مال ہوتی مقی اور فیقت حق الیقین آ تخضرت کے و اسطے فاص کئی گئی متی جیساکڑ جیشین مصل مین ﴿ توریہوااور بیہ دسی اِت برجو سینے قرب ہی اُپر جبلت کے آر ہے: کرنکی بیان مین ذکر کیا ہے بینے <sub>ا</sub>س ستحب عباد ت سے ج ۔ میں ہوتی ہے اور بیتن میں زیادتی ہوتی ہے فرمایا اسر نعا لیے جو د ہو<sup>ہ</sup> مسياره سوره حجرمين الي رسول كيطرت خطاب كرك واعبكه ربك حنى بأينافي

حوال سے پر دیسن نہیں کرتا اور نہ احوال اعمال سے پر دے مین کرتا سے بوگون نے نمایت کا حال بوجیات کہا کہ نہات بدات میں آ نامے اور مبید کے اس قول کی تعض ۔ اپنے شروع کام من جبل مین بتا بعد اس ن بہنچا تب معیرو سرائے کیرا ورجهل کی ندے کہ پہلے جبل اور نادانی موتی ہے بیربانع ہے حکمی عمر نک اسمجرے سیچھے کچہ نہ سمجنے لگے اور بعضے صوفیہ نے کہا کہ خلق اس ايسركابرائيجا نبيوالا وهتخص ہے جوابسد كئ ورما بزے کہ مبند کے قول کے یہ مضامون جو ہمنے قیریب سی ذکرکیا ہوکہ سالک پیا - بېنچنا *بے پيراسکو اعال اور احوال د* ونون من ہو کا انشارا پتٰر تغالیٰ اسکی ۔ وح ایسر کی در گا ہ اورحف ب سے بیر وی کرانے مانٹی ہے اور فلب نفس سے بیروگ اسے بر وی افعارتانہ ورنفس اور قالب بالكل السركے حكم اور عبارَت بر قائم ہوجا تا ہے او تیرے واسطے میرے دل کے دانے یعنے سو یدانے اور سپرے خیال -

نا بعداری اور بیر وی کی نغمت *لئے ہوئے روح کی طرف جھ*کا اور ملگبا نب آنخصہ نفنس باک کے سائنتہ روح کوجو رابط فد محرچال تنا سولفنس بین اثر کر گیا اور محبین گ ورنفس کوجو رابط پیروی کا اب حال مواہے سور دح میں اثر کر گیا اور کعبین گیا تا ا تباع اور سر وی لوگ ہ ج اور نفس کے ساتھ انخطرت کے سر و شکئے اور رسو ل تسطیل ا علیہ وسلم ہمینفہ عمل کیاکرتے تھے اپنے نفنس کے تصفید کینے صافت پاک کرنے اور اپنے ا تباع کے نفس کے صاف یاک کرنگر واسطے تب نفس انخضرت کا اُس کل بین ہے لەمختاج مېوتااسىين سے است*قدر فائد*ہ لے لینا اورجو استعمل مین ہے بچے رہتا سوار<del>ت</del> نغوس کو متبایعنے آنخصرت کے عل کی مرکت اور ٹا نیرامت کوملتی ھے اور اُسے انجے نفنس کا تصیفی*د ہوجا* تا ہے *اور اسپطر جسے* وہ پرکٹ اور <sup>ت</sup>ا 'نیرمنتئ کواُ سکے اصحا ب اور ا تباع سمیت کمتی ہے اسی پیرو ی کے سبب سے تب منتہی زیاُ دات اور نوافل سے جینچیے نمین ملتا بعنے اتنحضرت کے مل کی ٹا نیراور برکت کے سب<sup>سے</sup> اسکونک علی مذکور مین استقامت حال ہوتی ہے اور شہوات اور لذات مین خوگر شین ہوتا ہے مگر حرن نفشر کی دلالت اور راہ دکھا نے *کے سب*ب سے اور شہوا ت اور لذات کے لینے اور تھیوٹرنے کے اندازے کاحتی بجانبین لاسکتا ہے گرایسر کی مدد او جکمن کے بورسے یعنے علم او معرفت کے بورسے اور جوشخص که معرفت مین پورا ہو ناہے وہ شخص ہتھامت مین پورا بهوتا ہے تواستقامت اربالنہا یات کی بوری ہوتی ہے اور نبدہ ابتدار مین اعمال مین لگایا عا آ ہے اور اعمال مین لگے رہنے کے سبب سے احوال سے پر دے مین موقا کا یفے ظا سری اعمال میں لگار متا ہے اُسپر د ل کے احوال مثل عین الیقین اور قبض بسط فنار نفار وغيرة كخ نهين كطلته اور توسط مين يعنے درميان مين خومش رستا ہے اول سے اور کبھی احوال کے سبہے اعمال سے پردے مین ہوتا ہو لینے مشاہدہ کی لذت مین غرق رہنے کے سب مفل اعال کہی کم اواکر تا ہے اور انتها مین اسکو اعال

ہوا مدایات اور نہایات کی حقیقت اس مضمون سے کجو ی ذہن نشنن ہوگی ۔ غمون ببت سی مفیدیا د رکمنا حز ورہے و و بر ہے کہ متر کا رور بو که حوباتین مبتدی کیواسطے اس برا مان ور نهامات کرسان من عوارف من الکما ت کری اورعل اور شغال اوراد کارکوان ماتو کی محافظت کی ن غور کر تارہے کہ سمیے ان مانونکی محاف مین <u>پہنچے ہیں یا</u> منب*زی ہین اور حو* اشغال ک*ہ تعضے طریقیت* شایدہ علل ہونیکی اتسانی کے واسطے اپنے احتیا دسے مقرر کیا ہے منتل طبفون کی ذکر اورص د م کے سانتہ نفی اثبات کی ذکر اور د وائر کی س کے ساتنہ اسرتنالی کے نام ایک کی ذکرکے صبیاکہ ذکر کی مضل لمومَ ہوگاانشاراں دنغا لے سووہ سب جو نکرسشا بدہ اوریقین اورا ہا منتقی کے حال ہونے کے آلہ اور ستیار اور وسیلہ ہن اسوات بن اور بدعت نهین بین صبیاکه تیر مهوین مضل من بسیات کی حقیقت لموم ہوگی انشار ایسرنقا لے نؤسالک کولائق ہے کرائن اشغال کو اصل صد لو سٹیا ہرہ ہے اسکے مال ہونیکا نتیا راور وسیلسمجہ کے اُن مین شغول بوا وراگر کو بی شخص ان اشغال مذ کور کو صل مقصداعتُقا و ک ورمنتا ہزہ حاصل ہونے کی حواہین نہ رکھے اور اُسکی حقیقت کوور یا فت نکر اور ففط انہین انتفال پر قناعت کرے مثلاً لطبیفون کے حاری مہو۔ مین دل گگنے پر تفاعت کرے اور اسی پرسغرور ہواور اپنی تنین کامل اور شرفر لے رتبہ میں سمجے بقو وہ شخص نا قص ہے اور سنیطان کا قریب کہا گیا ہے اور فت مین گرفهار ب ادر اگر کوئی شخف این اشفال مین مشغول منبو اور سنتا بره کی مقیقت لوخوب ذہن نشین کرکے حصنور ول اور مراقبہ کے ساننہ ناز اور ثلا و ت اور

سياره سوره رعد مين؛ وَلِلّٰهِ لِبَيْمِهُ مُكُنِّ فِي السَّمْ أَيَتِ ُ الْمُرْمِنِ مَلْوَعًا وَكُرُهًا وُطِلَا لَهُمْرُ بِالْغِنُ قِورَ الْأَصَالِ ÷ اوراتْ رُوسى و مُرتاب جوکوئی ہے آسان اورزمین مین خوشی اور زورسے اور انکی پر حیا ئیان صبح اور شام بدم ندی مین اسکا فائد ہ یون لکہاہے جو اسر بریقین لایا خوسٹی سے سرر کھتا ہے کسکے حکم پر اور جو زیقین لا یا آخر اسپر بھی اسی کا حکمہ جاری ہے اور پر حیماً کیان بشام زمین پرنسرماتی ہین سی ہے اُنکا سجرہ طاحب عوارف فرانے ہین . فللال میضاً پر چیائیان قا ابئین بهن که ار واح کے سجدہ کرنے سے و سے تعبی سنجدہ کر**ز** مین اور اس عالت مین محبت کی روح انکے سارے اُ جزا اور ٹکرون مین جاری موتی اورساتی اور بسین جاتی ہے تب لذت اور خوستی یا تے مین اللہ کی ذکراور اسکے کلا م کی تلاوت مین محبت اور دوسنی کے سبب سے نب ابسدانکو دوست رکھتا ہے اور انج خلق کے نز د اک اُن کو دوست بنادیتا ہے اُن پراہنی تغمت دینے اورفضل کرنے اسمضمون کی دلس کیواسطے صاحب عوارف نے مند کے سات مدمد ابعے روایت ہوابو ہریرہ رصنی الثیرعنہ سے اسنے کہا کہ فریا یا رسول الثیرصل الثیرط إِنَّ اللَّهُ تَبَاَّرُكِ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبُّ عَنْكَ انَّا دِنِي جِنْبِاسُّكُ اللَّهُ اللَّهُ تُعَا فَلَاناً فَاخَيْدُ فِيهِ حِبْراتُكُ نُتُم يُنادِي حَبِراتُكُ فِي السَّهَاءِ إِنَّ اللَّهُ نُعَالِ فَلُ اَحْظِ لُ السَّمَاءِ فَيْقَاعُ لَهُ الْقِيقَ فِ الْأَصْنِ \* مِشَاك اسرتبارك وتعل ت رکھتا ہے کسی ہذیہ کوت کیا رہا ہے جبرئیل کو کہ مبشک ا مہ ما فلانے کوسو تو و وست رکہ اسکوت دوست رکمناہے اوسکوجہ يبر كارتاب عبرئيل أسمان مين كرميثيك الشرتعابي دوست ركها فلان كوسو دوست رکھوئم سب اسکو دوست رکھتے ہین اسکو آسمان والے بھرر کھاجا تا ہے اُسکو واسطے قبول زامین مین بینے زمین کے اوگون مین و محتبول ہو تاہے عو ار ف کا مضمو تام

كيونكرائمي سلاسلوك تام موابراور شابره جوبرسوسيل سلوك يعف بدايات كا اصل مقصدا ورانتا ہے اوراہی دوسراسلوک معنے نہایا ت کا طے کرنا یا تی ہے ب سلوك يعني منايات كا صل تقدر رسول اسرصلي الشرعليد وسلم كى پوری بوری اتباع کامل ہومانا ہے روح اور نفس اور قلب اور قالب سے جا یب می معلوم موا اور اس دو سرے سلوک کو سیر فی السر کہتے ہیں بینے السرم کی رمنا کے واسطے اتباع اور عزیم من سیر کرنا اور گلے رہنا اور جب یہ دوسرا سلوک مجي تا مربوحا وے كاتب نيد والدرسيل نه كامحب اور مجبوب بنے گا اور مفتول مضرت سلحانه وتقالي نتا نركا ببوكا اورجوجوفصنبلت ارياب النهايات كيو استطحاوير قرب ہی مذکور میوئی سوسب حال ہوگی نب انسان کا مل ہو گا اور مرت دی كارتئه باوے كا اور حق تقالے كيطرف سے اسكو خدمتنين سيرو ہونگي مثل اولياى عظام حضرت غوث الاعظم اورحضرت خواجهمين الدين شيتي اورحضرت خوجم قطب الدين بختار كاكي اورطفرت خواجهاد الدين نقشبندا ورحضرت احدمجد والعن ثاني وغرىجرك قدس السرتغاسط اسر ارتجراب الك صنمون كارآمدنى يلے اس مقام مين اسمبنا ضرورہے وہ يہ بيے كو نيو نكه نضو ت كى ال بون من دونون سلو كل كو حدا جدا تنين بان كيا ہے اس سبب سے لوگون کو امتیاز نبین ہوتی کہ یہ دونون سلوک ہن مگرصاحب عوارف نے جوا <u>یک ہی با</u> ب مین بدایات اور منها یا ت دو نون کا بیان کیا ہے اُس — و نون سلوک دریافت مو گئے سربھی ہرکوئی اس سے دونون سلوک کو میدا جدا نهین سمجتا تها اسواسط مراط المتنقم مین دو نون سلوک کو الگ الگ لكها تو دولؤن كتابون كے مصنمون سے أثابت بوتا ہے كه دو نون سلوك كے تام ہونے سے انسان كامل ہوتا ہے فقط يبلے سلوك كے تام ہو

ا ذكار مرويد مين مثل مسجان الله والحديثهرولا الدالاالعد والعد اكبرا ورمسه مشرك اور درو داور دعامين مشغول رہے اور مراقنہ خركور كے مستعظم ستّا ہر ہ تاك بہنج ماوے تو وہ شخص ملات بد کا مل ہے ملکہ اسیاشخص مشاہرہ حاصل ہونے کے قبل ہی ا*س پیلینخص سے افعنل ہے کیونکہ ایسس نے سنت کے موافق سلوک* . نروع کیا ہے اور سنت پر عمل کرنے کے بڑاب کامستی مشروع ہی ہے ہواہے اور اشغال مذکورمشا بده مال مونے اور نماز اور ثلاوت اور درود اور ذکر اور د عامین لذن یانے کے ہمیارہن توجب نک اُنکوہ سیات کا سہیار اعتقا و کرکے اُن میں عو رہے گا نب تاک وہ اشغال مذکور عمل نیاک کے دسسیلہ مین شار کئے حاویتگے اور انین فواب ملنے کی اسید ہوگی اورجب انہین کو اصل مقصد اعتقاد کرے گانب وہ شفال مدعت مین شمار کئے ما و نیگے اور مصمون اُن لوگون کے ہوت مار کرنے کو سطح لکہاگیا جولسبب نا و اقفی کے اِن اشغال مذکور کو اصل مقصد سمجتے ہن اور ط ا ورنلاوت سے افضل طانتے ہن او راُن اشغال مین مشغول رہنے کے سبب رحمبدا ورط عت مین حا ضرنهین موتے اور مسائل فقهی اور تصوف کی نخفتہ نہیں کرنے اور وعظ اور نصبحت نہین سفتے اور ملیا رآخر کے یا س جانے اُن سے طریقیت کے مسائل کی تحقیق کرنے سے عار رکھنے ہن اور انکو حقیر جانتے ہن بلکر کہے بسبب حیالت کے اٹکی حفارت کا کلمہ بول اُٹھنے ہن آگرے ایسے ماک م کیر گنتی شار کے قابل نہیں گر حونکہ بدا میٹ عا مرمنطور ہے اسوا<u>سط</u> نمون بیان ہوا تاکہ و بے لوگ ہوستن کرین اور دوسی ہوگ اُن کے اعتفا دسے محفوظ رہن بھرا یک مضمون اور نمبی بادرہے کرجب سٹا ہرہ حاکل ہوت اُسیر بھی قناعت کرے مبید نرہے صبیاکدا ویر قربیب ہے بی صلی الشوار اللہ کے زیادتی طلب کرنے اور کر تمریحے در وازے کو تھونگنے رہنے سے ظاہر ہو ا

ا میں جوسنی سنا بی اور کتا ب کے اہر ہن اُن سے کچہ غرصٰ نرکھے کسو نکر مال مین متنی خرابی آت ہین و وسب کتاب کے با ہر سنے سنا کے قصد کہا نی کی فا مالہ سے جیسے مجموطے وعویٰ کرنے والون کا ذکر ہوا ہے اگر کے ویسے لوگ غل من مشغول رياكرين اورمكني حكيني باتين كباكرين انكي طرم تسے کوگ ہن ایک فتم و ہ ہن کہ مالیخولیا کے مرصن مین گرفیار ہیں اور ایے ، مہونیکا خیال دل من آ تا ہے اور اسکو سیج عا بھے لو گون سسے بیان رتے ہیں اور اُنکو الیسامعلوم ہوتا ہے کہ مجبہ سے طرح طر حکی خر ق عا د ت اور کر ا کے قسم کے لوگ نہایت ہوئشبیار اورجالاک اور<del>نر .</del> نے والے ہوتے ہن حب اُن کے یاس لوگ جمع ہوتے ہیں اور اُن سے ا نبی اپنی ماجت بیان کرتے ہیں نب اینے دیوانہ ین مین نہایت ہو مشیاری کے ی بربارتے ہین کراپنی اپنی ماجت کا لوگ جواب سمجہ جا ہے ہیں اور ا ن متعدّ جو لوگ ہوتے ہین وہ تھی الیخولیا کے مرمن میں گر فقار من في مكر اب سلوك اول اور سلوك ثاني كي حقيقت سمجه من أنها كيوا -ل مم مکتبے ہن وہ ہوکہ ستلًا ایک شخص قاصنی زا د ہ سنگا ہے کے ملک حمانگېرنگر کا رہنے والا ماد شاہ د ملی کےحضورسے سرار مار و پیئے ماہواتی ئے بہت ہی خوسن گذران اپنے لمک مین ر ماکر تا تھا ایک مدف طرح طرمے فریب و سے کے اسکی ساری معافی پر قنبعنہ س قاصنی زاد ہے کو نرائے دخل کر دیا اور طبع طبع کے ععلی مقد-الرك قاصى زا دے كو رامغلس كرويا يبان تك كه وه كها نے كير سے كا يض مثاره على بون سے بغراتاع كے انسان كامل نين موتاليوك مثابره تو تى اور فاسق ملكه كا فركو كمي مرا قبر كرنے سے عال موجاتا ہے گراسكا مشامده ع كرنيكي سبب ويسائري بوتاً سع مساجور كاد مكهنا مادشاه كو يعنے جو رحوارثا اس سبسے کرائسے ماد شاہ کی آئین کونسین مانا ہے باوشاہ منسورسے اُسکی سزا کاحکم ہوتا ہے بخلا ف بادشاہ کے فرمان ہر دار اور مزی واے کے کہ اسکو ما د شاہ کی ملا قات ۔ رِلتا ہے اور کو بی خدمت اورمنصب اسکے سپر دہوتا ہے جب یہ بات ذہر کی خن موگئی تواب جوشخص کرمشاہرہ تک بھی نہین پہنجاا ور رہنتے ہی کے درمیان مین بینسار ما ووکس گنتی شار مین ہے مان اتنا ہے کرمشا ہد وکے رہنے مین ہے ۔ سونھی کپ جب اُن ہاتون کومحافظت کے ساتہہ جو متبدی کے واسطے برایات مین مذکور مهوئمن سلوک اختیار کرے گا اورکسٹی خل من شفول ہوگا اور جڑمخص ان ما تون کی محافظت نه کرکے کسی خلی کو اختیار کرے گا و ہ توسید ھے رستے یر بھی بنین اورسلوک کی راہ کا مبتدی تھی ننین اس صنمون کوسالک یا در کھے اور اپنے حال مین اخلاص کے سانتہ انعیا ب کی نگا ہ سے دیکیے اور غور کر۔ اورخوب تلاش کے سامتہ وریا فت کرے کہ مین سلوک کی راہ کا متیدی ہون یا مین میراگر متبدی مون تومشا برو یک مینجا بهون اور میرا بیلا سلوک تا م بوگیا ہے اپنین پیراگر میلاسلوک تمام ہوگیا ہے تو د و سراسلوگ مین نے شروع ہ ہے یا نہیں تھے اگر دوسراسلوک مین نے منر وع کیا ہے تواسین لو را انرا ہون یانمین اوراس با ت کا غور کرے کہ جو **مالات اور مقا مات کہ تعبو**ت کی معتبر *ت*ا ہو مین شرح کے ساتھ مذکور ہین اُن مین سے کچیہ مجکومال ہفتے ہین مانسین اور مین ان کے مال کر نکی فکر من بون یا نمین اور اُن حالات اور مقامات کے سوادوسر کا

زین تارکر واور ایک نشتی کرا با کرونپ قامنی زا دے نے ہی ہے کہاکہ من نے ساراسا ان مساکیا ا ساکشتی یے الحقی کے سفتر کے قابل پند و محے اور مبیکا تمهارے ذمہ پر تھیہ قرمن یا ناہے وہ آگے کشتی روک و پہلے تم تام ستہ کے لوگون من سے حسا ے کیے والی کے ر ہے لہاکہ اب کشتی کھلوا دیجے سر ا ان ککو کچہ خبرے ابھی بھی تمرسفرکے قابل منبین ہوئے جاؤا اپنے گھرکے س ت ہوکے آؤ تب کشتی کھلے پیر قاصنی زادے اپنے گھرے ساری پېونے ایک د و د هینتا بچه گو دمین کسیکر آیا اور اُوم لہاکہ اب کشتی کھلوا دیکئے تب است اونے کہاکہ سیان کچیہ خبرہے انھی امک گھڑی کے عدیہ بی رودھ کیواسطے رونگا تو بھر مکو معرکے آنا ہوگا تو تمراسکوسی خم ر آؤتب قاصی زاده اس مجے کو بھی رخصت کرے آیا تب متاا و نے کہاکہ مان آ غركے قابل ہوكے غرص كه قاصنى زاد دبيدسا ان مبياكرنے اورسكو رخع نے کے بعد سفر کے قابل ہواننہا ابھی تک سفر شروع منین ہواتھا پہر حبب ہ ياتب سفرشر وع موا ببرجب كفتى روانه مونى اب دميدم شهرحها ورمونے لکا اور وہلی نز دیک اورسیکر ون کا نون اورمشمر طے ہو۔ بهی کوئی عمد ه شهراور اسکی عمارات عالبیشان کو دیکیدیکے استیار سے قامنی د کے نے کہا کہ کیا ہی دلی ہے استا دے کہا کہ سیان یہ نو فلانا شہرے ابی دبی دورہے دبلی کی مجد اور ی رونق ہے اور کسی الیا اتعاق ہواکہ و بل کی راہ کے رہنے بابین کوئی افزار ایشہ عجیب وغریب نظریر اقاصی او وکشی

اورنس بازار اور افعین ملقی گھوٹرے مالکی پر سوار ہو کے خلت مین ننگے یا نوئن بھرنے لگا آخر کو بہا نتک بوت بہو بخی کہ وہ وشمی مف ے کوا سکے رہنے کے مکان سے مھی لکا لنے لگا تب وہ حیران ہو کے نی بهتری وراینے دن میرنے اور ای عزت بچا نے کی را ہ د وستونَ اشناوُك سے یو چھنے لگا تبسب دانا ون نے کہا کہ آب تمارے سے کی کوئی راہ مین ہے بان اگر تمر بارشا و تک پیونخو تو تمہارا بہلا ہوسکتا ہے تب قامتی راد نے کہا کہ بین نے کہی سفرنہین کیا ہے اور محکو و لمی کی را وہی نہیں معلوم میں بازیا ك حصور مين كسطي بنيج سكو مكاتب أن لوكون في كها كه تمرا يسي شخص كونلات روجو د لمی گیا ہو اور با دمشاہ کے حضور مین بینجا ہواور بادمشا کہی در بار کے قاعد دن اورادا بسے واقف ہواور و لم<sup>ا</sup>ن کے ارکان دولت سے <sup>د</sup>سے موا فقت ہولیں اُسی شخص کو اینا اُستا دسقر رکر و اور اُسکے ساتھ مہو کے بادشاہ ا من منج ما وُ آخر کو اُس قاصٰی زا دے کو ایک ایساشخص ملاج سمیشہ با د شاہ کے حضور من صاحر ہواکر تا نغااور ملک بنگا لے کا تخفرتحالف باوشا و کے حضور من بہنیا یاکرتا نفائب قاضی زادے نے اپنی ساری مصیبت کا حال اور ایا ولی ید اسٹخ<u>ض سے بیان کیااور کہاکہ من نے اینا ہست</u>ا و**اور باد میاور راہ** بر تكومقرركيا تمرمحكو بادشاه يك بينجا د و اورايسي راه بتاد وكدمين بادمشاه كي نظر مین مقبول مون اور محکوماه اور عزت اسکے مناب سے عال مواور مین اسے رلى قصد كويبنيون تب اس استاد نے كہاكدين نے تكواينا شاگردنايا اب من جوحو باتنن نكو تنأتا حاؤن أسكوئم لمنقط ؤاورا س سفر كوبطور شابسته يوراكره ، يبلے تم سفر كا سا ان رُقا وال وجا تول نك تيل كُتِي ملدى و مِنيا لهن مياً: لكرشي كولهارى سوقى ولإكا حيوري مقراهن ونيت ماجت صروري كي

قاصنی زادے کے دل من یقین ہوا کہ یہ ا ب کوئی ، م مین بادمت ه کی *دیدانضیب ہو تی ہے آخر کو حضرت* فل سبحا نی برآ رسارے محرا ئیون کا سلام قبول ہوا اور قاصنی زا دہ مجبی ویدا ربادشاسی سیے مشیرف ہواا ورایاک لحظ ازخو د رفنۃ موگیا اور نہاتیے رت سے دلمین کہنے لگا کہ اکتبی یہ قرب سکھ سیج مال ہوا ہے یا ہم خواب يلمقته بين غرعن جب مومش حواس درست مواتب امُستا دنے کہا کہ میال سمیا بیان تائے تکو بینجا یا درا مک منزل تنحاری تام ہو کی گرتمھا، دیدارشاهی سے پورانہو گاآب تمکوسم د وسری منزل کی جوبات تعلیم کر<del>ے</del> بين اسكوبجالا وُ ماكه تمنهارا دلى مقصد مأملل بهواب خبروار اس مقام مين لحاصّا بارت ہ کے چیرے پر مک لگائے رہنااور بابٹ و کے حیریکو دہلمہ کے بابشا لی خوشی اور رنج بہجانا کرنا اور ائس کا مرکو سحان رکھنا خس سے خوشی یار بخ ہوتا ہے میمرخوشی اور را بنج کی زیا د تی اورکمی ک لو پہچان رکھنا اور ہا دمشاہ کے خوش کرنے کے بٹری خوشتی کے کیا کرنا اور رہنج دینے کے سارے کا مرجعو -ہون یا بڑے رہنے کے کیسکے مایس نجانا اور کیا تہسن اور تھی آیاز کو مین کو دی اتو و کی لگاکے وربار مین ہر گزند آنا کمین بادمشاہ بدبویا کے گندگی دیکہہے ہے اوب اور بے تمییز حان کے اینے دربار سے مخلوا دگیا تو مرکسی کارے زیرے در است کی مانے قال نر ہوگا ور

مین ربحا و کے تو و کی۔ **مثادلایا اور دیلی کی را دیگر** سیرکرتے کرانے پوچھتے یا حہتے ایک روز دہلی شہر کی عام مسجد کا منار نے کہاکہ سیان یہ دیکیو دہلی کا منار ہ نظر آیا یہ سنے کے س نارہ دیکہہ کے قاضی ڑا وہ ہارے خوشیٰ کے د ل میں کہنے لگا کہ انحمہ ملتٰہ و بلی د بلی <u>سنتے تنف</u>ے سوآنکہ سے دیکہا اور مدت کی آرز و برا<sup>7</sup> دئی ا ب بن كه به مهم خواب و تلجیتے بین یاجا گئے بین دہلی كامنار ہ نظراً یا بھرجب وہلی تناد نے کہا کہ اب دہلی شہرے اندر و اخل ہو۔ ے نوشی کے قاصنی زادہ بے اختیار ہو کے کہنے لگا کہ یہ سدارسیت ت آخر کو مشتاد ایک سکان مین مقام کرے قاصی ز تہ لیکے با دشاہ کے در بار*کے طرف روانہ ہوا اور ر*اہ مین بادث *ہے شترخان* -طهار حوملتاگیا اسکو تیا تا گیا اور قاصنی زاد بیموان سب آثا رک یکینے سے باد شاہی دربار کے قریب پہنچنے کا یفین ہو ٹاگیا اور دل کونہا' نی اورنسلی عاصل ہو تی گئی میان تک کہ خاص دولت شاہی پر پیننچے اور ا<sup>ہ</sup> نے اپنی قدیمے ملاقات اور و وسنی کے سبب سے قاصنی ز اویے کو در بان۔ یر وکیا اور کماکہ سائ یہ تمهار الجنتی ہے جب یہ حاضر ہوت اسکوا ندر وال الونیکی اجازت مے پیرائستاد و لمان سے قامنی زاد مے کوسا تھ گئے ہوئے

وشی مونی اس فوستی کے صرے کو قاضی زادے نے بیجان لیالگسی نے خب ریا مد بزار حوان مما جوفلا نے حبیل اور بہاڑ مین جیسے رہا کرتے تھے اور دشاہ کو کچیہ زیا د ہ خوستی ہوئی اس خوسٹی *کے چیرے کو بھی قاصلی ز*ا ہ لیاکسی نے خبرو باکرسنسٹنا ہ سلیمان جا ہ آج آئی کے فلانے غنمر کی شکست فاش ٺ سي نے اُسکو تعلکا کے اُسکے سرحد تک بینجا دا یا دمشاہ کو میلی ت زیا دہ یہ خوشی ہوئی اِس خوشی کے حیرے کو بھی قاصنی زادے میجان بیاکسی نے خبر دیا کہ صاحب عالم و عالمیان سلامت تب حصور کا فلانا جنے حضور کا آرسا ملک ربالیا شا اُسکی انکست ہوئی اور وہ قدرکرے ور من روانه کیا گیا اورائسکے سارے ملک من حکام اور صوبت ای مطم رمثنا ہ کو اُن تینون خوت بون سے بڑھ حیر م*دے خوشی ہو*ائ اس خوشی کے حیر نے پیچان لیا اور نہایت صفائی اور بطافت کے ساتھ ما بنتا يحصنور من حاضرر ہاكرتا نتا اور وقت يا كے سارے اركان دولت كى ملاقات ی کرنا تھا اور ہرایک کو ابساخوش کیا کہ سب کے سب اسکی حاضر باشی اورخومتن مان منَد ہوئے وفٹ کے فت**ظررے ک**ے وفت یاکے قامنی زا د ۔ یے نتا کر دبینون در آن خدمتنگار باورحی سا ہ سے ابسانجائی چارا اور دوستی مداکیا کہ وے سب تھی اسکے احسان سے بناک ہو کے وقت کو تکتے رہے آخر کوایک روز ! دشاہ پوحیے بٹیاکہ پر م ب اسنے کہبی کچیدا نیا حال عرص نکیا بیسسنتے ہی و زیر عظمرے عرص کیا ک<sup>ہ</sup> يتخص ملك سكاك كا قاصني زا د ومعا فبدار مر د عالم اور ديندار منهايت منظم اور و من بارے اس خوبی کا اومی خدو می نے کبھی درباً رشا کہی مین مذ د مکہا وزیر ا<sup>ع</sup>

آگے سے میں بڑھنگ دلس اور نے بڑت موجا وکے بھر در ماریکے سا ار کان دولت اور ٹرے درجے کے لوگ وزیر اعظم سے لیے تجتفی ناظر موریک اور میوٹے درجے کے لوگ نقیب چو تدار سے لیکے مدات گار خاتسا ار بان سائیس نک سے ملا قات رکھنا اور سب سے دوستی اور بھا بی طارا *ری*دا لرنا اورابیبامسبکو راصنی رکھنا کہ وقت پرسب متمعاری سفاریش کرین اور ش کے سارے رعایا تبغیرُ نقبال نتلی تنتبولی کو رامنی رکھنا اورکسی آعلے اور او نیٰ سے ایسے جال نہ چلنا کہ کو نئ ابوشا ہ کے حصور مین فریاد کرے نہین تو پھرکسی کا م کے نر ہو گے اور مقصد دلی کے مال ہونے سے مجروم سارًی محنت بر باد ہوجا و گی الغرض اس مسلم کی بہت سی بات اسک قامنی زاد ے کوسمجھا دیا تنب قاصنی زا دے نے کئی مٹتا دیے حکمر کوخوب مان بیاا ور بارشاہ کے چیرے پر کاک لگا کے رہنے لگا کسی نے آکے خبردیا کے حہان نیا ہ حصنور کے رتھ کا ہل مرگیا بادشا ہ کو تھوڑ ا سا رہج ہوا اسوقت کے چیرے کو قامنی زا د ہےنے پیچان لیاکسی نے خبر دیا کہ بیرومرشا حصنور کی سوار نمی کا خاصا گھوڑ را فوت ہوگیا بادمث و کو پینے ریخ ہے کیجہ بھوڑا۔ ہ رہج مواائس رہے چیرے کوقاصنی زاد سے بہجان لیا محرکسی نے خبر دیا که کرامات حضویے فلا نے صوبے کا انتقال ہوا باد شا د کواُن د و بون کڑ سے کچہ زیادہ بڑھ کے ربخ ہوا اس ربخ کے چبرے کو بھی قاصی را دے نے یسچان بیاکسی نے خبر دیا کہ شاہنشا ہ حصنہ کے وزیر عظم کا آج انتقال ہوا بادیثنا ہ کو اُن سب رنج سے بڑار بج ہواائس رنج کے چیرسک کو تھی قاضی زاد نے پیچان لیااب یہ چھوٹا بڑا ھارفت م کا رہے ہوا یا درسے کسی نے خبر دیا رجبان بنا ہ فلانا نامی حور حضور کے اقبال سے آج گر فسار ہوا مادشا ہ کو تعوری

سنت کے ساتنہ بورا طے کرنا ہے اور حیون کا للگ الگ ذکر کرنا اور ایک ں ومرکے ساتہ بغنی ا ثنات کا ذکر کرنا ا ورسلطان الذکر کرنا پیسب بجا ی لَدِی رصنیال نسن بیاز وغیرہ کے ہے اور تام عالمری نفی کا مراقعہ بحاے شہر۔ ت ہونیکے ہے اور اپنے بدن کی نفی کا مراقبہ بجائے گھرکے رخصت کرنے کے ہی اور نفی النفیٰ کا مراقبہ بجا ہے اس بیجے کے رخصت کرنیکے ہواور نورکے بر ، و ن کاطی کرنا بجائے کشتی کھلجانے اور سفر کرنے کے ہے اور حسیا کہ **کو ل**ی عمہ ہشہر دیکیھ کے قاصنی زا دے نے سمجہا تھا کہ بھی دہلی ہے کھرم تنا دنے سمجہا و له ابعی والی د و رہبے ویسانورکے پر دون کی سپر من حوکمبی انسا نور نظر مطی تا ہے کہا متدی گمان کرنا ہے کہ پر نور ذات بجت کا ہے اور سکومشا ہرہ حاسل ہوا تھر مرت مسجما د تیا ہے کہ اللہ بقالی لیک ہے اس بات سے اُسکا نورکسیکو نظریژ سے اور نورکے پر دو پیر کوچیوٹر کے توحیرصفاتی مین مشغول ہو نا اور دور درا زشتیر و کو ہے۔ کرنا ور وال الات کا فی الواقعی دریافت ہوجا نا بحاہے وصلی کی راہ کے دہسنے با نمین کی ماز کا وعجيب وغريب مهرون كے عجائيات ويكھنے اور تماشا و تحفنے كے سے آور مهير را ہ شا بدہ سے محروم رہنے باشا بدہ ماصل ہونے مین تاخیر کی موجب ہے آور توحیہ صفاتی کے معنے لڑیب ہی نقشبندیہ الربقیہ کے اشغال کے میان میں معلوم سو بھی انشار الشرتقالي مير نورك يردون كيط كرت كرت نسبت سرنكي تك يهنجان كاي بارت ہ کے تخت و ب<u>جھنے کے ہے بھ</u>رت مہرہ کا حاصل ہونا بجا ہے بارشاہ کی دیدار ے منزل *کام ہونے کے بواو حقیقت مین مشاہدہ ایا ن تحقیقی ہے تھے ص* ن ستادك بيلى لنزل مام مونكو بع مقصد دلى علل مونكو واسط د وسرى منز ل كَيْ الْ تغليم كياتها وبيابيان مشابره عال مونيكي بعدد وسراسلوك شروع مونا بوأسكوسكوك نافي إوم رِ فی اللّٰمر اور نها یا ت کیتے ہیں او جقیقت مین بیلَقندی اختیا رکر نا ہے اور و لمان ج

کا بیء صن کرناکرسار ہے ارکان دولت میں بات بوئے بھے حبب مادشاہ سوا کھا نے کو واربونے لکے توسائلس نے رکا سھامرے عوض کماکہ جان یا وحصور نے جسکا آج مال بوجیا فدوی تومحض حبوٹا ہے فد دی کیاجا نیا ہے گرایساخو ہی والا دریا اسيمن فذوي كوكمهي نظرنه برايجرجب ، حسکا اُج در بار مین حرط انتها الیسااز می کسمی فد و می نے اِس افل ہوتے نہ دیکہا بھرجب مادشا ہ خاصہ نو حدمتگار با ورحی رکا بدارسارے تنفق ہوکے بولے کہ کرامات حسکا آج دربارشاہی مین شور مور باسے اس خو بی اور لیا قت کا آد می جان نثار ون نے کیجی نه دیکھیاج بادشاہ سکی زیان سے فامنی زاد ہے کی صفت اور بعرب**ین سنے** قامنی زا دے ہے پایت راصنی مبوااور قاصنی زار ه ما دینا ه کی نظر بین مقبول مبوانب فاصنی زاد تخلیہ مین ملاکے اس کا ساراحال سنا اوراُ سیررحم کرکے اور اسکو نها بٹ نتھانے مین دریا فت کرے اٹس معا فی قدیم کو تھی زیاد اہ کیا اور نیاب نیکا لے کاصوبہ هی تحسکے سیر دکیا غرص حب قاصنی زا دہ 'دو اون منزل مین بورا اُتر انو اُسکا د لی مقصد حاصل بواا ورسفب شاسی اُسکے سیر د موا اور و ہ دشمن روسیاہ دے قاصنی زاد کمی بالکل معافی حمیوٹر حصاٹرے ضدا حا نے کہان بھا گا اب ہی ن کے دونون سلزک ک بديكظن كااورنقتنند ببطريقه كاذكرا ورمرا قيه كابان كرك تمسحه کے لئے بطبور آدم علیہ لام کی معافی تقررب شيطان دغااور فأم ہے کہ وہ اس مکان کے قابل نہین رہتا تھے د غا اور فریسے اعمل ایا ن بھی لینے عام آہے سوائسکی علاج مرٹ ک<sup>م</sup>ا کیڑ نااور دونؤن سلوک بطورشالیت یضی اتباع

و ہ ج وصوغسل تنمیر وغرہ کے اوراسیطیج سنن اورستھیات کو قیاس کر ہے میر اورا نثرا ق اورجاشت اور تلا و ت کے اورمثل میواک اور وصنو کے بعید کی دعا ذان کے مُعد کی د عا وغیرہ کے اور وہان حوشہرکے ساری رعایاکو ر امنی رکھے اور اُن سے بری حال نہ ملنے کا مضمون بیان کیا بیان بھی برنشہ کے مسائل بسع یٹرار من کلے نفقہ طلاق وغیرہ پر عل کرے اور کسی مسائل کے خلا ن کر۔ عرصے سلوک ٹانی کوخوبی کے ساتنہ تما م کر بگااور سارے علی صالح اُسکے شفیع ہونگے تب حق سبحانه کا مقبول اور خاص بندہ بنجادے گا ، ور اسکو *ضدمنین سیر د* ہوگر شیطان کو اسپرز ور نہوگا فرمایا استرتغا نے نے پندر بوین سیارہ سورہ نبی ہی مِن إِنْ عِبَادٍ: كَيْسَ لَا كَعَلَيْهُمْ سُلْطًاكُ و و حومير بند بند مِين أَبْرِ نبين تَرى مُكُوّ نواسکی حقیقت یہ ہے کہ مشا ہ<sup>ر ا</sup>ہ تو ایا *ن تحقیقی ہواا ورسلوک نا*نی تقوی اور انباع سنت ہوا اور ان دونون چنرون کے عامل ہونے سے آدمی ولی ہوتا ہے صبیاکہ گیا رسون یار ہ سور ہ یونس مینَ ولی *کی شناخت مین الله نقالی نے فر* مایا - الَّذِینَ اَمْتُو و کے آئی ایکھوں ہولوگ یفین لائے اور رہے پر ہنر کرتے برایات اور نهایات کے بیان سے اور اس سنال سے دو نون سلوک کا حال بخو بی سمجد من اگیا اب کید ذکر کابیان سنو 4 اراه کیان

یا دشاہ کے حیرے پرطاب کٹا کے یا دشاہ کی خوشی اور رہج کو پیچانے کہا تھا ویسا بیان ج والمتنابده مبنغ تن ہوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بموجب اُنکی پیرو می روح ورغصنب كاكا مربيحا نته بن اور اس مرصني المرمني بيجاننے كابان قرآن او نکال کے فقہ میں کنوب کمچا کیا ہے و ہان جو کچالہسن ٹیا زکھا کے اور گندگی آلود ہ کیڑا ببرے در بار مین حانے سے منع کیا یہان بھی کھی بیاز کیا اس کہا کے مسجد مین حانا اور ناز یڑھنا سعے اور حرام کمانی کا کیڑا ہیرنا اور مر دکو رکشجی کیڑا ہیرنا منع ہے اور نا زکے مكروه بونيكا موجب يطرو لإن جارتهم كالحجيوثا بثراريج بيان كيابيان كعي حق مسجاز كانوشى كے كام جارت، بين كروہ حرام شرك كفر ايك سے ايك بڑھ كے وہان وی بڑی جارات می خواسی باین کیا کے بیمان حق سبحان کی خوشی کے کام ما ت موکده واجب فرمن ایک سے ایک بڑھکے توحی سجانہ کوزاقط سبربن ستحب شاں مشاکرے نہبت نہ مکروہ اور حرام کے ماس جاوے نہ نترک اورکھز کے اور حق سبحانہ کے خوسل کرنیکے واسطے اُسکی جمعہ ڈکی خوشنی کا اور بڑی خوستی کا سار ا کا مرکجالا و بنت موکدہ واجب فرص سکواد اگرے اور ویان دریا رکے ساریا ن د ولت وزیر اعظمہ سے لیکے ساً میس تک کی ملا قات اور دوستی کو اورسکورانی کھنے کو کہا بیان باوشا چقیقی الک الملک کے دربار کا بڑی ار کان دولت یا بج و قنت لی ناز ہے اُسکو ایسا محافظت کے سابتیہ اداکرے کرحق سیجانہ کے دریار مین ناز آگی شفاعت کرے نازکو ایڈا نہ دے اسکو ننگڑی لولی نہ کرے کہ حق سبحانہ کے مین اسکی شکایت کرکے اسکور ومسیاہ کراوے مثلاً اسکے کسی امکان اور مثرا کیط اور واجبوناور سنون کو خراب نکرے جاعت کے ہوتے اکیلے نم پڑھے مسجد کے ہوگا گھرمین نہرہے اور اسیطرہے سارے فرائفن سلام کو قیاس کرے مثل روزی

19-

ہر چیز کیواسطی کیصنیل ہے اوجیتیل دلونکی ذار استرانیا کی اور کوئی چیز الٹارکے عذاہے نجات دیوالی زیاد د منین وامتٰری و کر پر کوگوک عرص کیا کرک اسدی را دسین چاد بھی نیسن امتٰری وکر کی برابر بھی تا فرمایا اور الله کی ذکر کی برا بری کرتا ہے ہیہ کام کرمر دمجا برہ اپنی ستمثیرہے ا ے ذکر کی تضیلت اور فایڈے کے بیان من مدیکین ب غذرلكها ذكرس بنديك إس السرتعال كاحاضر مونا أيرمعلوم بوحكا إورقة ت ہواکہ ذکرسے دل کی میتل ہوتی براور دل صاف ہوتا ہو۔ ایس ان کی ۔ ایک آین اور ایک صدیث سنو فر ما ما اللہ سجانہ وتعالیٰ مياره سورة خرف مين- وَمَنْ لَيَسِنْ عَنْ فِي الرَّفُونِ نَفْيْصُ لَهُ شَيْطًا نَا تَهُوَاكُنْ قَرِيْنَ-وَأَ نَهُمْ لِيصَلَّا وَنُهُوعُ السِّيسُ لِ وَيَجْسِينُوانَ ٱنْهُمْ مُهُنَّدُ رُكَ واورجو كوني انجير ما د سے مم اسپرتعین کرای<del>انی ن</del>ٹیطان بھیر وہ رہے اسکا ساتھی ا ور وہ انکو ر و کنے بین را و سے اور میں سمجھتے ہین کہ ہم را ہ پر ہین اور شکو ۃ مصابیح مین با ب ذکر اللہ غرومِل والتقرب اليه كى تبيير مى فضل مين أبن عباس رصى التيب بها سعے روا بت ہے أسف كها كم فرمايا رسول الترصيع الشرعليه وسلم في - اَلشَّيْطَانُ حَارِثُ عَلَىٰ قَلْ إِنْ أد مرفايذا ذِكرالله حَسَن وَإِذَ اعْفَلَ وَسُوَمَل سَبطان بنصْف والا اوريشْ والاب آدمی کے ول پرسوجب آدمی ذکر کرتا ہے اللہ کی نب غیطان سیجیے عاتا ہے اور حدا ہو ماتا ہے اور جب اسد کی ذکرہے غافل اور بے خبر ہوتا ہے تب وسواس دلا ّا ہے انتهی سوجولوگ سلوک الی الله بینے اللہ کی را ہ مین <u>حک</u>نے کا اراد ہ کرتے ہین اُنے <del>و اس</del>ط البندى ذكر كااختياركرنا صرورب اورذكردوت مه ذكرب في يعن المنركوزبان س بإد كرناا ور ذكر قلبي بيضے التّٰه كو دل سے يا دكرنا ا ور ملسيكومرا قبه كہتے ہين سو د و نون قشم کے ذکرسے اللہ کی راہ لمتی ہے اور ذکر کے طریقون کا کی مد مفرر نبین ہے معاص ذکر کر گیا اللہ کی را و پاو گیا اور ذکرمین جو خرب مقرر کیا ہے اور اللہ کے نام

ذکر کی فعنبلت مین بہت سی عدشین وار دہن اُن مین سے دوایکہ مین لکھتے ہین مشکوۃ کے باب ذکر انشرعز وصل والنقریب البہ کی سیلی فع ت ب اس نے كها- قال سول الله صلى نَكُ الَّذِي مُ يُذِكُرُ رُبُّ وَ الَّذِي لاَ يَذِكُومُ فِي أَلْحَى وَأَلَمَيِّت مُثَفِّقٌ عَكَيْمًا إِ فرا لی ابدعلیہ ولم نے مثال اُس شخص ککی یا د کر ٹاہے اپنے رب کو اور اُس شخص کرمٹین یا د لرتا ہ نذر نرکے اور مررے کے بینی حجوالتّر کی ذکراور ما دِ کرتا ہے اسکی مثال ند**و** کی ہے کیونکہ ذکر بمنزلہ حیات کے ہے کہ اس سے روحانیت کے آثار کا ہر ہوتے ہن وحانیت کے آپار میہ بہن سعرفت اور ذو ف اور شو ف اور محبت اور ظاہر ہے کہ تیا آثار زنده مین ہوتے ہین جسطر حصے زندہ مین حبانیت کے آثار اور افعال نتا کھا یینے وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہین اُور جو کوئی ذکر ننین کرتا اُسین وہ آثار روحانیت کے ظاہر نمیں بن تو و ہ زندہ کا ہے کا و ہ تو مردہ کے ماندی -ز ندگانی نتوان گفت حیا نیکه مرت ( نده آکست که با دوست وصال از اِس مدیت کوسلم اور بخاری نے روایت کیا اور اُسی باب کی تیسر می فصل من آلوآ مِني السَّرِعنه سے روایت ہے اُسنے کہا۔ فاک رَسُولُ الله صَلِح الله عَلَيهُ وَسُرِكُمْ إِلَّ اللَّهُ نِعًا إِلَى نَقِعًا لَ أَنَا مَيْعَ عَبْكِ إِذَا ذَكَ مَنِ وَتَخَرِّكُ بِي شَفْتًا مُ فَرَا يارسول الشَّصلي الله لم نے بیٹک اللہ بتا کے فرا تا ہے بین اپنے بندے کے ساتھ رہا ہوئے ب بکو ما دکرانا ہے اور دونون لب اُسکائمب<u>ے</u> نام کے ساتھ مکتا ہے اور اسی *عدب*ث بعدروات بوعبدالله بن عمر رصني اسرعنه لسع عَنْ مَرْهُولُ اللَّهُ عَنَ لَكُ لَا لَكُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ النَّهُ كَانَ يَقُونُ لَهِ لِمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ الْقُلُوبِ فِي كُرَّ اللَّهُ لَعَالَى وَمَا مِن شَحْ الْجَي مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُولُ وَلَا الْجِهَا وُ فِي سَبِيلِ اللهُ قَالَ وَلَا أَنْ تَفِيْرِ بَسَيْفِ نَّ يَنْفَطِعَ - انهون نے منارسول اسر ملی اسر علیہ و لم سے کہ بیشک انحفرت فر<del>ا تھ</del>ے

از رہتے ہین سوسب ذاکر تھرے اور شرع کے خلا*ت فاسق اور بدعتی غ*افل تھر اگرچه دن رات کسی ذکراور شغل مین شغول ہون ( فا کرہ )حیث تیہ قادر بیا وغیرہ شغال ہے ہی غرص ہوتی ہے کہ وہی ملک حسیکونسبت اور بصیرت اور اور وہ ملدمشا بدہ نگ ہنجاوے تولس اُن شبر ہے اور سمینتہ ان مین عرف رہے ناکہ اُسکے سید ں شغل کواختیار کرے اسکو ترک نکرے اُسمین برا بر بھشہ لگا رہ ب بلات دسکیندا ورمشا بره حاصل مو گاکبو نگر مخرصاد ق صلی الله علیه وسلم بِي كَا يَعِقُلُ مُوهُ مِنْ أَنْ فَي اللَّهُ لَعَالَ الْأَحْفَتُهُمُ الْمُكَالَّ عَكَمْ وَعَيْشَاتُهُمُ النَّحَمَّتُنَ وَّنْ لَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِينَ عِنْهَا لَاسَ وَالْعُ مُسِلِطُ مِنْ بَعِيْظَةِ إِنْ *كُو لَيُكُرُ* وْ اورجاعت السدتعاً ليا كي ذكر كر أن كو مگر كھيريتے بين انكوا وران كے گر د بجرد بيرت ہیں فرشتے اور جیسیالتی ہے انکوالٹر کی رحمتَ اور اُئر تی ہے اِن پرسکینہ تعنی اُرام بإطن كاأوراطيبان اورتشلي دل كى كدا يحصب سيرتشهوات ونياكي خورش اورالله کے سوا کا خوف ول سے تکلجا تا ہے اور اسر تعالیٰ کی حضوری حاصل ہوتی ہے اور مفات بورانیت کی ظاہر ہوتی ہے اور کبنہ ایک چیزے مخلوقات الّہی سے اُسمین ت بینے مین اور آرا مراور رحمت ہے اور اسکے ً ورت مین اتر تی ہے اسو نت مین نور ابنت اور آرام اور حضو رجبعی اور عبادت مین لذت جو حاصل ہونی ہے سو سکیبنہ کا اثر ہے اور یادکر تا ہ نكوالثار بغالي ان لوكون مين جواسكے ماس بين يعفے حقتعاليٰ ابنے حضور کے مقرب ر شتون میں ایجی خوبی باین کرتا ہے اور قیخ کرتا ہے اور فرینے لوگ جو دعویٰ تھے کہ ہم لوگ تیری سبیع اور تقدیس کرتے ہین اور آدمی لوگ خون اور ضاو نیکے سوان لوگون پر ادمی کی فضیلت اور کرامت کا ہر کرتا ہے روایت کیا ہی

نحتی کے سابقہ کالنامقر رکیا ہے اور ذکرکے مکان مثل جھورُن لطیفے وغیرہ عل فے کوجو مقرر کیا ہے تواسین بی حکمت ہے کہ آ دمی کی خلقت اسطور بر ر بنا ہے بعنے پچتم پورٹ اُنز وکمن نیچے اُپر ماگو ناگون ڈ اور آواز ون کیطرف کان لگا سلے سنتے پر متو مرتباہے اور اسکے حی من اتین اورخیالات گھومان کر<u>تے ہی</u>ن *سوط بقیت کے مجت*ندون نے ذکر کی ا ن مذکور عون کو مقرر کیا ہے این تنئن اپنی ذات کے سوا می د دسری کی طرف متوح ، روکنے کیواسطے تاکہ ذکرکیوقت اپنے ذکرکے مکان کے سوای ذاکر دوسے کی طرف متو حرنبوا در ابغواع اقتیا مرکے خیالات اور وسومیس حو د ل مین مام سے آیا کرتے ہین ایکے روکنے کیواسطے اور یہ بات صاف ظاہرہے کرجب ذاکر ذکا مین مشغول بروگا اوربطیغونکی ذکر دریا فت کرنین پامبس د مرکے سا تند نفی اثبا ت ذكركے كينيخے اور خرب كرنے اور طباق عد د كے گئا ہ ر كھنے مين يا زا بو اور قلب دغيرہ مین ذکرکے حزب کرئے مین مشغول ہو گا تب دوسرا خیال کہا ن سے آو گیا سو یہ وصنع اورط نقیاسواسطے مقرر کیا ہے تاکہ اتہت ہتے۔ تندر برج اپنی ذات کی طرف متوجمہ ر۔ ولم جمع وطرکے اسر نقال کیطرف متوج رہنے کے کوئٹے پر چڑ حد ما وی بینے حب ون اورساری جہتون اور ابواع اقسام کے خیالات کو حیوٹر کے فقط اہا اینی ذات کیطرف متوحجه رہنے کا ڈیہباً گیا تب ترب نہ ایسند اسکو بھی جھوڑ۔ فقط السريقالي كيطر ف متوجر مو نامسهل معلوم بوكا يصنمون فول مجبل كالسي ا ورمفدمه بن جوتفسير فتح العز بزے فا ذکر فتے اُذکر کٹر یہ کی نفسیرلکہا ہے اسکے جو شخص زبان یا دل یا تجوارح سے ذکر کر گیا اورا بنی معامن کے کا م مین مشغول رسکی و ذاکر مین د اخل ہوگا اور شیطان کے وسو اس سے محفوظ رہگام ئياتساني ہے اب اس صورت مبن سارے سلمان حوحکم کو بجالات ہين اور منہايت

دل کوچال ہے بینے اگرچے اسکی توحید کی دلیلین بے شار ہن مگرمومن اکیا متماج وزمیتا ق کے اقرار اور سوال جواب کی لذت مین ڈ و ما۔ نے صادق عاشقون کے حال کربیان مین فرما ما م المراجع المر سے آجیک وبیاہی انکی تین ول کے کان مین افی ہے اور ا تہ چلاتے ہن ویساہی حال مثنا ہرہ کا ہے • حتی صل وعلیٰ کی ذات ماک کاخا صہ ہے کہ اپنے یا د کر نبو الے کیطرف و بواور تدلی فرما تا ہے بیضے خوب نز دیک ہو تا ہے اور اُسکے مدرکے ' ہے کہ بھیر د وسری چیز کی حکمہ ما قی نبین رہتی اور باطنی لطیفون یعنے قلب ل وغيره يرغالب موتا كاوراونكواينه قابومين كرلتاب ييغ اسكے باطن مين کا بورحمیا ما تا ہے اور اسکوالٹرین الٹدنظر آنا ہے اور اس تدلی و انعی اور ی کے سب اللہ تعالیٰ آومی کی روح کی روح کا حکم کیڑتا ہے اور جوعلاقہ کہ وہ کو بدن کے سامتہ ہے وہی علاقہ اس تدلی کو روح کے سانتہ ہوتا ہج اور ر و پاس ہونیکو بہیا نتی ہے حبطر <u>ص</u>ے نفن اور قالب روح کو بہمان<sup>تا ہے ب</sup>ا وجود<sup>گا</sup> به ذالفّة لامسي*ت روح محموس نبين بوني يعيف روح كو* كوني ني ، نہ دہکتا نے سونگہا ہے نہ حکمتا نہ طواتا ہے گراپنی روچ کے قر<del>ب</del> وجود اورحاصر بون كايقين اوراسكي وليمحبت سركسبكومال روح السرنغالي كويسكانتي بع غرمن مراقبه اصل ب اسكولازم كر عا فل ہوا ورصیاکہ بانخوین فضل نا کیکیا ہے ویسا ہی اینے حال مین عور کرار ب تقرير جواس خاكسار في طبي جي بيان كيا بيسو فائدة سيه مالي نب

سلمنے ہیں صدیت مشکو ہ کے باب وکر اللہ عزومیں والتقریب الیہ کی سیاف صل من مصنمون بڑے کا مرکاسنو وہ یہ ہے ىان لكهاس<u>ے اسيط سے</u> مراقبه كرتار ہے خود كور د وہ دری اورمشا بده **م<sup>ص</sup>ل ب**وگا اورمشا بده کی لذت اور مز ه کو ن*خ* کتا اور بیات ظا ہرہے حبطرے کسٹی خص نے کہی نک یا شکر کا د و المكوكو تئضخص دلبل اورتقر يرسه ان چنر ونكي مز هسمجها نهبن سكتا مگر حكيهنے والا آم بسمجتا ہے اگر چے تقریر نکرکے یا اندھا آدمی اپنے اُسے سانے بات کرتا ہے تب اسکوآ دمی کے موجو دا ورمخاطب اور سامنے ہونے کا یقین دل مز مضبوط ہوتا ہے اگرمے دلیل اور تقریرسے دوسرے کوسمجہا ننین سکتا اور ، موس کو امّا کصف کا الکشتنگین کے بولتے وفت اس ندھے کا سابقین ہو ، تعبی کفایت ہے ملکہ نہی مشا ہرہ ہے اور حت تک ایسابہی نہوت تک جانے عمی مجیکومشا برونهین حاصل مواا ورسمحها نے کبواسطے بیدمثال لکها یا قی حساشاہ ل موگات اس سے زیادہ لذت یا و گاغرمن پیکہ زیادہ مکھیڑا نکر۔ ت بہدکے ماس نجا وی ملکہ حبساکہ قد *مرسے سنت*ا آیا ہے کہ وہ<sup>ر</sup> ل خرے سے اک ہے اور اٹسکی ذات کے بعید کو حقل دریا نت نہ لمہ کی انکہ کے سواکسیکی انکہہ دنیاکی زنرگی میں گ بنین سکتی ولیا ہی حرف اُسل ذات بحت کا جو الله کی لفظ کا ا قبه کرتا رہے حبیکو ہرایک شخص الشرکی لفظ سے سمجر جاتا ہے اور حساکہ اس سجانه کی توحید ہرمومن کی سمیر میں بغیر دسل کے اگئی ہے اور اسکی توحید کا ذوق

<u>بھل کرنے کے طریقے مختلف ہن بہان تک قول امحمل کامضہون</u> ، صحابه اور تابعین کے طور پذکور کے ساتھ محنت اور کوٹ مٹن کرنا رسول اللہ صلی اللہ عليه والم كى انباع مين و فل ہے - فاعلى الك طريقة ذكر كاسار ب مشايخ كے طريق العروا فن عوارك بي كياسوبن باب كي مصنمون كاخلاصه كرك لكفته بين و ه بيه کہ فجر کی ناز کے بعد حس مقام میں نا زیر طا ہے اسی مقام میں قبلہ رخ بیٹھا رہے اور اگر و بان سے ببط کر ایک گولٹ مین بعضے مین اُسکے دیل کا فائکرہ ہو تو و بان سے م طے کے ایک گوشہ میں بیٹھے ٹاکہ کسی سے بات کمرنا بڑے اور کسیطرن ویک<u>ھنا نہ</u> وقن مين چين سير چپ چاپ بينظنے اور بات نکرنے مين صاف صاف کو ا ترہے اور اسِ انز کو اہل معاملہ اور اہل دل لوگ دریا فت کرتے ہین اور رسول ا لم کی یہ عادت تھی عوارف مین ایسکے بعد قرآن شریف کی جانجا کی لئي أئتبن متفزق كلما سي كه إنكو ترص بعدا سكے سجان اللہ الحمداللہ السراكبراكما ج و چونکه اُن آبیّون کا پیر صنا صروری نبین ہے اور ہرشخص کواُن کا یا دکڑاہ ونت مین نلاوت اورایشر کی وکر۔ بأكوت مين حمان موقع ہوقبلہ رخ بیٹھر کے پڑھے سجان انگیا الله أكسَ تنبيش مارا وراكمار لا آله الآاللهُ وَحَدَا لا لا شرنك الْحَلْ يَحْيَى وَيُمِتُ فَهُوعَ إِنْ الْحَالَ سَيْعٌ قَدْرُهُ لَا مُ ابيط قرآن مجيدكي تلاوت مين حفظ بالمصحف ويكهرك ياحبطر حكى ذكر مو غول رہے بغیر خلل اور فضور اور نبیذ کے کیونکہ اسوقت مین نبینر کم یفینی اوراگر نیندغالب ہوتو اپنے مصلے پر قبلہ رخ کیا ا ہوجا وے بھراگراس

انمینغور ارنے سے مشاہد ہ <del>کی حقیقت البتہ سمجہ مین</del> احا ویکی اور مشاہد ہ حاصل ہو۔ راہ منود ہو گی انشار استرتعالی فی مکرہ قول انجمس من تشیخ رحمہ السّرعليہ نے فرمايا-لہ اب کوئی پیخیال نکرے کہ بغیران اشغال مذکور ہ کے پیکنیت عصل منین ہو تی ملک یون جاتا جائے کہ یہ اشعال تھی اُس نسبت کے مال کرنکے طریقون بین-ربقة ہے اور اس نسبت کا ماصل ہونا اِن اشغال مین مخصرا وربو قوف نہین۔ بلکه <sup>او</sup> سکے حاصل ہونے کی اور نمبی را ہ ہےصحابہ اور تابعین اس نسبت اورسکینہ کواہا اور راہ سے کال کرتے نئے صحابہ اور تابعین کے سلوک کا طریقہ میں ہو کہ جاعت کی نماز کے وانفل نازون اورسبحات بين خلوت اوراكيلے مكان مين سينة مشغول ريخے تفضؤ ء ا ور فروتنی اور عاجزی اور حضوری کی شرطون کی محافظت کے ساتھ اور حضوری وردوبدو اورآمناسن كابيان قربب سي موحيًا غرض صحابه اور تابعين سے حضوري كي مثرط حوب ادا ہوتی تھی اور و ہے حضرات ہمیشہ باحمارت رہتے تھے اورسارى لذنو ككى مثانيوالى چيز جوموت ہے اسكو ہميننہ يا در كھنے تھے اور اللہ نظا نے جواپنے فرمان بر داروِن کیواسطے نوا ب اور اپنے نا فرما بنر دار ون کیو اسطے غلرا قرركيا ہے اسكوسمیشہ یا در <u>کھنے تنے</u> تب ظام*ېرى لذ*تون سُے اُنكو جرا بیُ حاصل تقي وراُنكے دل سے اُن لذ تون كاشوق الحقہ عإنا لغاً اور سمیثه كتاب الشركی نلاوت كرتہ تھے اور اسمین غور کرتے نتھے اور وعظ کرنے والے کا کلا مرسنا کرتے تھے اورجس صربہ برم ہوتا ہے اسکوسنا کرتے تھے غرمن اِن چیزون لین مہنیہ برابر بہت مدت شغول رہتے تنے تب انکواٹ ہے ایک علاقہ خاص کا ملکہ صنبوط اور مہیت اِنفنا يعفي نسبت اوربعبيرت اورسكينه اوريؤر عامل هونا تعاتب ايني باقي عمر عبراسكي محافظت کیا کرتے تھے اور اس بن کے عال ہونے کیواسطے محنت اور کوٹشش رسول الشرصلي الشرعليدي للمرس بطورميرات كم بارك مشايخ كي طريق بين

رَّحَمه ما الله نخبِق تومحکواورمیرے آپ اَن کواورمومن م اَنْفُلُ بِيْ وَمُهْمَعًا جِلَّا فَ إِجِلَّا فَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ بَيَّا فَٱلْاَخِمَ يَعْ مَا اَنْتَ لَهُ اَهُ لُكُ وَكُمْ بِنَا مَوْ لِانَا مَا يَحُنُ لَهُ اهُلُ إِنَّكَ عَفْقَ كُولِهُ وَكُلَّا وَكُمْ لِهُ مِنْ وَفَرْ مِهِمْ ترجيه بإلى للركر تومير ب سائنه اورمبر ب آب مان اورمومن مردون به طهری مین اور دیری مین دین مین اور دنیا مین اور آخرت مین و ماحب و ه *چیز جیکے* لا کئی سمر نبد لا کن توب اورمت کر ہارے ساتھ ای بارے تو پخشنے والا بر داشت والا بڑا دینے والا کرم کرنے والائکی کرنے والا مہر ہانی کرنے نهایت رحمروالا ہوروات کیا گیاہے کہ ابر اہم اتیمی رحمتہ انسر علیہ نے حط ببعان عشرير هيا تباخواب مين دمكيباكه وه حنت مبن بشتون اورنبيون كو دبكها او رُحنِت كالمانا كهايا اورنقل سيركه اسفع ے کیمہ نکھایا لوگون نے کہاہے کراس نکھائے کاسبٹ یدیہی ہوکہ اسنے مبت کا بعان عضرسے تب سبحان اللہ اور م عانا كهايا كهيرجب فراغت موم . که ایک نیزے برا را فیاب کیے اور نلاوت کرنے مین مشغول رہے بیانتاکم ، دور کعت ناز ٹرھے اس حگہ ہے اُشنے کے سلے یا فی یا تنون ونت اور تبیم جوعوارف مین ہے سواگر اللہ نغائے توفیق دیکا تو انشارا ملہ پیرکسی رسال مین صبرالکبین کے صبح شام کی ذکر بربیان کفایت کرتے ون آخر مونے لگرتبرات کے استقبال کبواسطے وصوطارت مین م متعفار برصاري افران اورغ وب کے قبل سبعات عشر پڑھے اور تشیم اور اس وقت مین پڑھنا شروع کرے کہ سبان عشر پڑھکے نسیج استغفار من مشغول ہو اور العبي آفياب باقي رہے اورغ وب ہو نيکے ونّت دائشمس اور و الليل اور معوذيّان مجى يرصص اور خبطرص الشركى ذكرك سائته دن كاستقبال كيانتنا وليسارات كالم

بمی نیند نجا وے توچند قدم قبله طرف چلے اور اسبطر جسے قبلہ طرف سحيه كوبط كيونكه الموقت من برابر قبله رخ رہے مین اور بات ناكرت من ا ن اور برا بر ذکر کرنے مین طِرا انزے اور طری برکت ہے *ہ* ن کہ ہے الحریشہ یہ اثر اور سرکت یا باہے اور ایشرکے طالبون کوسم اسکامونیا نے ہن اور اس مات کا اثر ہوشخص کہ ذکر قلبی اور لسانی کو اسونت میں اکٹھا کرتا ہ ت ملتا ہے اورخوب ظاہر موتا ہی بہ خاکسار اسوقت میں تسبیع نرکورے ﯩﻨﻮﻥ ﺩ ﻋﺎﻣﺌﻴﻦ ﺍ ﻭﺭﻣﻴﺎ ﺭﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﻳﺮ ﺣﻜﯩﻨﻘﺘﻨﯩﺪﯨﻴﻪ ﻃﺮﯨﻘﯩﺪ ﻛﺎﺗﻐﯩﻞ ﻛﺮﻧﺎ ﺟﯩﻴﺮ ﺁﻗﯩﺘﺎﻟﻠﯩﻚ نے کے قریب سبعات عشر پر منتا ہے اسمین ذکر فلبی اور نسانی اکٹھا ہو جاتی -ا وربيه ونت چونکه ون کا نروع ہے اور ون جو ہے سوائسين آ فتون کا منظمنہ اور گاز رہنا ہے سوجب دن کے شروع کو ان باتو نکی رعایت کرکے درست اور مضبوط کیا تو ون کی نیون درست اور صفیط کیا اور دن کے سارے اوقات اسی نیون پر درس بوجا وينك اورحب أفتأب طلوع بونيكو قريب بوني سعان عشرير هف ستروع كرى شرحفر عله اسلام کی فعلم سے بیے کہ انفون نے ابرائم تیمی کوجوعل سے إبعين بين سي تق سكملا ياتفا اورحفات حضرن وكركيا كرمين كے اسكورسول الله لى الشرعليه وسلم سيركيكا اورجوشخص كدا سكومهنيّه يرها كرتا ہے تو و دشخص جو اور ۇن اور ذكرون مين فائدے متفرق بين سبكواسى معملان عشرمين يا تا ہے ات عنروس چنر بین که انگوسات سان مرتبه پژهنا بوتا ہے وہ بیر جے سورهٔ فانخدسات مرتبه قل آعوذ برب الفلق سات مرتبه قل آغوذ برب الناس قابع الشراحد سات مرتبه قل يآبيها الكا فرون سأت مرتبه آية الكرسي سات مرتبه سِعَانَ الْأَ عَ الْمُدَدُ مِينَهِ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَخْصَى سات مرتب اللَّمُ وَصَلَّ عَلَيْحُنَّ وَعَلَىٰ ْلِ حَيِّرِسات مرتب ٱللهُ تَرَاعِعَ ٰ إِنْ وَالْعَالِينِي وَلِكُمْ فِهِ إِنَّى فَالْهُوْمِينَا نِ سات مَرْ

والنطيعون كابان سنو مهل الطبيعة قلب مقام أسكا بائين جياتي كے نيچے و وسل مقه روح مقام اُسكا دُامني حِيما تي كے نئے تقبيبه الطبيقة ر جیعاتی کے در میان میں بیجو بیج جیماتی کے ہے جبکو ہندی میں وھکد حکی کہتے ہیں۔ م تقالطبعة لفن مقام اسكامين نان ب ما يخوال لطبعة مفي مقام يْتِينَا ني مين ہے جہان پر سر کا لبال تام مواہ اور تبینیا نی اس ملکہ سے ستر مع . اور سجدہ کرنے کے سب اسی ملبہ پر نشان ہو تا ہے جھٹا لطبیعہ اسکا ٹالوہے سرکی اگل طرف حس حگہ پر الرکون کے شرمین جنیس فًا كَدُر و ان حِيلطيفون كواسي ترتيب مُدكورك ساحد أسم ذات يعف لفظ الله كي ذکرے بخو بی ذاکر کرنا حیاہیۓ اس طور پر کہ انکی ذکر انبی نئین ملعلوم ہوا ورتلقین کر والاکہ اُسنے آینے نطیفون مین اس ذکر کو جاری کیا ہے آینے ول کے بڑے نف<del>سہ</del> لما لب کے بطیفون میں اس ذکرکے ڈوالنے کا اراد ہ کرےا ورہمسبات میں وعا، اور النباكر كے محص اللہ كے فضل سے مدد جا ہے اور اپنے دل كے فصد كى توت سے لوّج كريه اور توجه كالورا يورا بيان ساتو بن فضل مين معلوم مواا وراُك توجه كاادنيٰ ٹر *ہی* ہے کہ طالب کے نطبیفہ مین نبطن کی سی بنیش معلوم ہوگی ایسی نہین کہ مانفہ رکھنے علوم ہو ملکہ اس طور پر کہ جب طالب اپنے لطبیفہ کی طرِف گٹا ہ کرے بینے خیال علوم ہو جا ویے بلکہ آگے کو یہ حال ہو کا کہ دوسے کا مرمین شغر نے کے حالت میں وہ لطیفہ آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیگا اور اُسکو نجھوٹ کا طیفون کی طرف سے بالکل غافل ہو جا و ہے توجب د ہنبیت معلوم ہو تو سمجھ رلطبیفہ الٹیرکے باک نا مرکی ذکر کر تا ہے اور اس جنبین کے سانتہ ایٹرا نشر کہنا۔ اورطالب اس ذکر کی حالت مین حس پاک نام کی ذکر کرتا ہے اُس نام و الے کی د مجت اورحضوری پدیاکرے بس ان لطیفون سے جدا جدا ذکر مشق کرکے پھرسب

ے فرمایا اللہ تفالی نے فرمایا سورہ فرقان مین فاٹھی اللہ ہی جَبَلَ اللَّہُ لَ فَا النَّهُمَّا لَهُمَّا كُمَّا لِكُفَنَاً لَمِنْ أَدَّادُاكَ بَيْنَ كُمُ افَارًا دَهَنَاكُفَارًا اور وسي سِبِحِسِنَه بنا ف*ي را*ت اور دن اسکے واسطے جوما ہے دھیان رکھنے یا حائے شکر کرنے سوحسط حے کے پیچیم آتی ہے اور دن رات کے تیجیے استطرھے بندی کولائن ہے کہ ذکر اور شکرمین ت کو دن کرے اور دن کورات اور جو چیز کہ دن کو فوت ہوئی ہے اسکا بدلارات مین ا دا کرے اور جو چیز کہ رات کو فوت ہو تئ اُسکا بدلا دن میں اداکرے اور دنون کے درسان نکع *کا کرنے سے خلل نٹر الے جیساکہ ر*ات د ن کے درمیان مین کوئی چیرخلل نبین و التی اور**مت**نی و کرے ساری ا ع**ال قلی** اور شکراعمال جو ارم ہی توول سے ذکر مین مشغول ہو ہے اور ما تہریا نؤن وغیرہ عضو سے نیک کا مرکزے ت کرگذاری کے واسطے اور جو کھیہ ہوسے مرروز صد فد کرے اگرچ ایک ہی خر مایا ایک بی لقمہ ہو کیو نکہ نیک نیٹ سے تھوڑ اصد قدمیت ہونا ہے اور اس ہرروز صد قہ کو مجمودے ہیسیضمون عوار من کے بحا سوین باب کا ہے اب بطور منونہ کے حصرات صوفیہ کے طریفون بین سے طریقیہ نقشند یہ کاشفل بمریکیتے ہن ما فزمہ خوت ہو وکہ رفیق السالکین اور صرا طلمستقریسے دومسرے اشغالٰ کا طریقیہ دریاف سفاك عشرى سندجونكه مدينون سے ریے صحابہ اور تابعین کے اشغال اور لكلتى ہے اسواسطے اسكو پيلے لكہا اورمشا برہ كى حقیقت تو نجو بی اوپر قریب ئ مگرزیا و ہ تقریح کیوا سطے اُن مین اشغال سے سا تھ مشا برہ کا مصنمون رفیق السالک مین حو لکہا تھا اسکو بھی لکہہ دینے ہیں ہ مچھ تطیفے جو آدمی مین ہین اسکے مقام کو معلوم کر ناچاہیے ککس طیفہ کا کہ

كے تطبیعة روح كى طرف متوج مہوكے إلاّ الله كو تطبیعة روح سے بہن ریعیے خیال سے فلب مین اے اور برکہنیے نااور منرب کرنا فقط خیال سے يعضو بربيان تك كه سراور مُنها ورزبان اور مونطه يرظا سرمين بالكل مثر اس ذکر کو طان عدد سے کری شلگا ک باریا نین یا مانچ ار وعلی بذالقیاس یوے بہرجب د مرسنالیوی اور قرار کروے تر ے دم کی زیارہ برد<sub>ا</sub>شت ہوئے تب فر*کے عد*د مین زیاد تی کر۔ يٰ مر نبه زیاد نی کا اکیس بارے جب اکیس بارتک پہنچگا اور میشہ اُسکی مشق کر گیات ن مین سیاط ون بار کرسکیگا اس ذکرے ا*مسکے لطی*فون مین البته گرمی ا**و**ر غانیٔ ظاہر ہوگی دراس: کرسے ابسامعلوم کر گیا کہ ایک شعلہ جوالہ ہے کہ اسے اسکے بطيفونكو كعيرك أك كے خط كبطرح و د شعله دراز مبواے شعلہ جو الد كہتے ہيں اسكوك لكر ا ایک سے بین آگ لگا کے اسکو لگھو مانے سے آگ کے صلقہ کی صورت معلوم ہوتی ہے وربيج مين ظالى اسيطر مص السكر سبطيفون كرواكر والرواك كاخط كميرليكا في كراه بب شق کرنے نفی اور اثبات کے سلطان الذکر کرے اُسکا بیان یون ہے کہ انسان کے برجز و بعنے بر کرے کی تئن ایک وحدت بینے اکیلاین ٹاب ہے کہ ہر کرے علیمہ ہ عليحده بين اورائسكي وحدت كي نشاني بيدب كه يهجان كيواسط سرايك كانام حدا جدا ہے اِسی واسطے ہراکی کے واسطے ایک زبان می مقرر ہے اور ب خرت حق تارک و نعالی کے مَانِ مِن مَنْ عَنْيِ الْأَلِينَةِ عِهِ مُنْ لَا كُنْ لَا يَفْغُهُوانَ بَنْبَيْجِهِ مراو د ئى چېزىنىين جوىنىين پژهنى خوبيان ا<sup>ن</sup>ىكى كىكىن نمرىنىين <u>سېچت</u>ە اُنكاپژهنا- وەسب<sup>ە</sup>لگ<u>ۇ</u>-انسان کے ذکر البّی کرتے ہن ولیکن انسان کی دریافت مین منین آگا سوم ت پیهے کراپنے ساری کمرے کی ذکر کو ایک طور کی وریا نت سے معلوم کم اوراسكى ذكر پر خبردار ہو اسكى راه يې بے كدائيے تام بدن كى سب جاكم كوچدك

لطیفون سے ایکیار کی ذکر کرے کہ ایک ہی وقت مین اُن سکی ذکر معلوم سو اوران ان تطیفون کی ذکر کوخوب مضبوط اور کمی کرے اور ایس ذکر کی مضب ہے کہ جب جا ہے تب اِس ذکر مین مشفول ہونے سکے اسے زیارہ مصنوط کرنا فر اوے تواسکا حکم مانے بعنے انھی خور باقي سركطيفون كيواسطاجو حدا حدا نور مقرر سيمسوانكي لج نہین ہے ملکہ منزل پر<u>حلنے</u> مین ہو دیر ہوتی ہے جب نور کے ير دون كے مقام من پہنچكات بے محت حس لطيف مين حس ربك كا نور حاسے كا كيگاغ من بيتريسي كه جيوال ورجون سے كه مثل الف بے كے بين لقدر ماجت کے *مشق کرکے و*قت کوغنیت جان کے جلدی حلدی گذرجاوی اور بری ے مقامون پر اپنی طاقت اور لیاقت کے موافق اور روح کے آسود ہ ہونے کے ے مقام سلطان الذكرك بعد مين في مكر في پيران جيلطيفونكي بعد صبس دم کے سابقہ نفی اورا نیات کرے نفی سعینے میت سمجھنا اور اثنات نی موجود تمینا تو کا الکوالا الله مین چونکه اشرے سوا ب سکونمیت اور فانی تمجینا إيسد كوموحجه داوريا قى سمجنا ہوتا ہے اسوا سطے اس ذکر كونفي اورا نبات بوسكنے پے ساتھ تفنی اور ا ثبات کا ہیں طریق ہے کہ اد ب کے ساتھ تسله طرف انو بیے کے اپنی د م کو نبد کرکے اور زبان کو تا لومین لیٹا کے لا کولطیفہ غه سرير مقورًا سائتير ك لطيفة خفي يريني و مإن كل تقويرًا ہے کو لا کاکہنچنا لطبیفہنس فداخني يريشح عال كلامركايه ے کہ فقط خیال ہے کہینے ابوتا ہے اور اس کہیننے مین لطیفیرا ورحمیٰ و فقط لحاظ کرنا ہونا ہے کہ فلا نے مقام تک پہنچے جس مین وہ مقام ہی یا در میں زیاد نے کا کام نبین بلکہ اُن مقام سے علمہ ی بھاگنا ہوتا ہے بس کا کو اخفی کے پہنیا

ہے اور جو کچہ **صاحب نلفتن مین ظاہر ہو وی طالب مین ہے** ت س صاحب لقین من بڑے کا قائدہ حبط میر ذکر ہوا۔ يشغل نفي كاكرے اورشغل نعنى كے سانته شغل يا دواشت كالمي لگا لى حقيقت بيه ہے كە تىمغىد متوجەر منا ذات پاك بىحون اور سخگون كبطره وتت بيطيقه الطيئة كهاتي يبيته اورسب كاروبار اورسختي آساني درُ لوقی کام اس متوح ہونے کومنع نکرکے حبط جے کسی چیز کی محبت یاکہی کام کا م کسی تخف کے دل مین کڑھا تا ہے تو د نباکی ضر ور می حاجت اور کا م کے عین ولت لی چیزاور کام مین دل لگار تها ہے اور یہ بات جیکے کیر بھی عفل ہے اسکو خوسعلوم ہے یاو داشت کی حقیقت نوسمجر مین آگئی یا درہے اب نفی کا بیان مسنو التّعرفعا لیٰ سنے جو فرما ياہے الشار ہو بن مسيار ہ سورہ نور مين الله فن اللہ في الا کا اللہ اللہ ويشني۔ اشما بذن اور زمین کی سواسی بیشاره کے موافق ابواراتهی برمکان مین موجودے ح التبركاموج دمونااوراكسكي ستى برهكه مين ثابت بركيونكه انوارامكي ذات ياك ہے اور ایسے وجود کولازم ہے توجہان اسکی ذات پاک موجو دہے ویا ل مین انسکا انوار نمی موجود اور حبطره انسکی ذات نے سب کو گیر نیا ہے اسیطی اکس ب کو گھیرلیاہے اور با وجود کر انوارسب کمین موجود ہے لیکن قوم سے انسان سب چنر کو دریافت کرمسکتاہے اس عبسے ه اور تاریک چنرین که انتسایی اور زمنی حس بین بهن الحاخیال انس مین <del>مبرای</del>م اس ا نوارکے دریافت کرنے سے محر وم ہے اور کوئ خبال آٹریٹرٹنے ہین <sup>او</sup>ر پنین ہے کہ اسکا انوار فائب اور د ورہے اور اسکی ذات پاک ملے کیواسط انوار کے پرودان كاط كرنا صرورمب و دانوارك پردے كهل كئے ذات يك الى الى اور الى پردون كا

طرحه سمحيه اوربه بان ظاهر بحكه آدمي كي نظر من حيثو لطيفي ا ورتمام بدن برا برهجب اطیفون کے مقام سے ذکر کو کیجانا اور اُسکی کیفیت پر اطلاع یا باب اُسی طورسے تمام برن ہے ذکر کرے اور تلفین کرنے والبکو حاہیے کہ آپ سلطان الذکر کرکے حبطے طالب کے تطیفون مین ذکرڈ اینے کا مذکور اُپر ہو کیا <sup>و</sup>سی طرصے ہس ذکر کو بھیٰ طالب کے تمام بدن مِن والنے کا قصد کرے اُٹکا اثریہ ہے کہ کدھین تام مدن مین حبنبش طاہر ہوگی ہمانا له اسکا ماہتمہ اور یا نوکن یا دوس عصنوا سکے بغیرارا دے کے اپنی حکمہ سے مل حا وَنیگے اور کہمی جننہ کی سی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور کھی روان پیرنے کےطور پرمعلوم کر تا ہے ياايسامعلوم كرتاب كه اسكرتام بدن يرجوطيان رئيكني بهن ادر تسند بك اور ملكاين المك تام بدن مین معلوم ہوتا ہے اور کہلی ہِس قدر گھنٹر ایک ذاکر کے بدن بین ساتی ہے کہ سخت ار می کے وقت مین اسکوسر دی معلوم ہوتی ہے اور الیا بلکا ہوجا ناہیے کہ گویا اسکے مدن سے آلالین کو دورکیا ہے صبی کسی خص نے کیسالی کرکے حام مین غنل کیا ہولیکن ظاہری مل مین یه ملکاین صرف اسکو حمطے پرمعلوم ہوتا ہےا ورسلطان الذکر مین ایز رسسے غائئ معلوم ہوتی ہے اور خرق عادت بینے کرامت کوت مرسے ہے کر حبط کسی کا بدن بڑے نا درسے پیچر کتا ہے اسطح اُسکا تام بدن قابومیل نمین رنٹا اوربے ختیا ور نری کرامت ہے کہ نام برن اور درو د بوار اور سنخارا ور پھر اور ے بین سے ذکر حبر کی آواز بلامشبہ لسلطان الذکر کرنے والے کے کان می*ن اس* ورائيكے مخت پنون كاسنا اس كرامت مين زيا د تى ہے اور كھى ايك نورسلطان الذا علوم ہوتا ہے **قائرہ** طالب مین طیفونکی ذکر اور سلطان الذکر کے مال ہونیکو دریافت کرنے کا طریقہ صاحب تلفتین اور ارمث و کبواسطے یہ ہے کہ ماحب تلقین جو ذکر کر رہا ہے اُس سے اپنی تئین خالی کرے طالب کی طرف ستوم ہوے اُسونت جو کچیرا پنی اندریا وے اُسکو حانے کہ یہ جوسعلوم ہوتا ہے سوطالکے

ہے ہمبیواسط نفی کا دومرتبہ مقرر کرنا حامیے **اور** اپنی نفی اور دوسر کا علم کنفیاہ دتم علم کی تقی آشان ہونے اور اپنی نفی کے دشوار ہو نیکا پرسیب ہے کہ وراکہ اینے حاضے سے کرمین ہون ہر وقت بھری ہوتی ہے اور اپنے غیر کی دریاںنے سمین کسی وقت اتباتی ہے تو تا م عالم کی نفی مین ایا جیسنر کواپنی قوت در اکرمن آنے سے منع کرنا ہوتا ہے اور اپنی نفی میں حوجیز کر قوت ور آئر میں بھی ہے اُسکو کا انا ہوتا ہو ورجو چنر که قوت دراکه مین با سرے آتی ہے اُسکواپی فوت دراکه من ذات رمتے ر توت در اکہ مین کیری ہونی ہے اسمین سے اسکے کا بنے بین جوفر ق سے سو ظاہر ہے رادل برنسبت دومے کے مبت آسان ہے یا دونون بات کا فرق یون سمجھنا حاہئے کہ مینہ رہتا ہے اُسین ایک شخص کوٹا ہے اورائیکے بدن پر مینہ کے قطرے پڑ ستخص کونفی مینه کی البته مشکل معلوم ہو گی اور دو سراتنحص البیاہے کہ انسینے کد صرک میں مینه کی د مکیا ہے اسوقت اُسپر مبنه نهیں بیر تا ہے تو اس شخص کونفی مینه کی البترات ان سے اپنی نفی کرنے مین بنیجے کے بدن کی نفی اور اس ملکہ کی نفی پر وہ مبٹیا ہے زیادہ شکل ہوتی ہے اور کعبی اینے سرکی نفی کہ دریا نت اور انتیاز کا ل*ق اورنب*نه کی نفی سخت ہو تی ہے حا<sup>ہ</sup> چیز برزیادہ خبر ہوتی ہے اسکی نفی بھی زیاہ و سنسٹ ہوتی ہے تو<sup>ب</sup> عالم کی نعنی کرکے تب اینے میرن کی نعنی کرے اور حی ایک ان کام کی نفی سنگل معلوم ہوتی سے نعنی شد و ع کرے کہ اس عضو کی نفی سے عام برن کیبار کی نفی ہوگا او نفی کے ماصل کرنے میں صاحب نفی کا الکانوجہ اس ہے کہ وہ تلخص اپنی نفی کرے ا یسے متوج ہو کے طالب مین نفی ڈالے اور اس کام کے مبتدی پر نفی-ہنہ اور<sup>کٹ ک</sup>مرکے مقام میں پیلے ظام رہونے کا نثر وع مختلف صور نون سے ہو تا ہے کہی س

الازابغيرانے دريافت كرنے كے بہت لوكون سے بونبين سكنا اور برس عالى فطرت وگون کو جو بغرا بنوار کے کھلیانے کے وصول ذات بہت کا پینے اللہ تعالیٰ ذات پاک کالمنا ہے سواس بات سے بہت سے لوگون کو الواسے پر دون کے۔ کے کھل مانیکی جو احتیاج ہے سور دنہین ہوسکتی ملکہ اُن کو گون کوان پر و دن کے رے کی احتیاج اِ تی ہے اور پر دون کا مطاکرنا بغیرانکے دریا فت کرنے نے ہونسن کتا اسیواسطے اُسکے دریا فت ہونے کے لئے اپنی فوت دراکہ کوخیالات مذکور دسے باک اور **صان کرناچاہئے تاکہ ابوار اکہی دریانت مین آوین بوجب اسکی قوت دراکہ کا آبیز خیالاً مذکور د کے زنگ سے صاف ہوگیالس انوار تو سرحگیہ موجو دی ہین بغیر ریخ اورتکلیف** ے وریا فت ہوجا وینگے اور قوت وراکہ کے پاک گرنے کا یہ طریق ہے گرشفل نعج ست کرناسب چیزون کاہے اینے خیال سے آگرہے آ و ئى چىزىنىيت نبوگى اور نى الحقىقت سب چيز ونكوئنيت ما نناخيال بإطل اور وم كادّ وجود حقیقی تیارک و تعالی کے موجود کرنے سے موجود اور سرچنز کوانشہ تقالے کے وجود ماک کے ساتنہ ایک موجو د خاص علاقہ لگ رما۔ ی چیزئے موجود ہونکی نفی حقیقت مین ہوسنین سکتی اور اسس بات کا قصد کرنا گ سے مقابلہ کرناہے اورسب چیزون کی نفی سیج مچ کرنے سے غرص کی بنین کسو مدر کہے صاف کرنے سے ضمین قوت در اکہ بینے عقل رمتی ہے ف بواتو مدعا خود صل بوكاسيم مج نفي سے كيم كام نيين اور اگر چ نفي عالم کیشکل با ت معلوم ہوتی ہے لیکن اس مقام مین نفی کا ابس د و ہی مرتبہ ہج ر و مرك تام عالم في فيونفي ام عالم وشوار نبين ب كيونكه نفي تأم عالم کی اور نعنی ایک جزوعالم کی برابر سط انسان کو طحیفر کے پرسے اپنے حیال کا خالی رنا اور ستمانوں سے اپنے خیال کا خال کرنا برابرہے بان نفی اپنے وجود کی البتر

در یا نت مونا فائزہ سے خالی نمین ہے غرص حس وضع کے سا تدفعی کا نثر وع منو د بریم مُسیکو بنو بی ینے خیال میں پھٹرا کے اسکو زیادہ ہونے کی کومشس کرے اور حنال سے اسکو پڑھا جا و ن تک که تام بدن نفی مو مبا و ب اور حبوتت نفی کرناسخت معلوم ہو اورائسکا خیال در ى تىلاَمُونْجُوْ دايڭا لىلەلا فاعل الااللەان دو يۈن لفظون كى تئين مىن سىحە كے ايخە فيال كى قوت سے اس عضو يا اس مكان يربكى نفى سخت معلوم ہوسب حبكه خرب كر بیر شغل نغیٰ کے واسطے کا فی ہوگا ان و و نؤن لفظون کے معنے پیہ ہن نہیں کو لی ے بینے جینے موجو دہن وہ سب سیلے نیت تھے اور پیر بھی نیت ہو گا تو انکا ہونا سعتر نہین اور نبین کو بئ کا م کرنے والا ا سرے سو اے اور نفی کے بعد کسی ا مانى ين ظاهر مردنا بواس ومنع يركه خيال كرتا بكد اگر تلوار كاصرب أسكر بدن من لكم كاتو اسكى بدن من كموار رككي نهين للكر أسكا حرب حبطي خالي مكان سے كذر عاتا ہے اسبطى ن کے , رمیان سے بھی خالی گذر حا و کیگا اور کد حین کا جل کی سی تار کمی کہ اسکے جار و طرت ایک چکے متل خطیار یک بغران کی ہوتی ہے نمنو دار ہوتی بحلیکن و ہ خط نفر این تاریکی لما ہوتا ہے جبطے آگ کے شعلہ کاسر کہ وہوان منے کے سب ہت تاریک اور سلا وکھا ویتا ہے اور وہ خط نور انی اکیلا بھی نہیں وریافت ہوتا بلکہ تار مکی کے شامل وریافت ہوتا سے اوراً گر نظر کو خوب تھیرا کے اسکی طرف متوج کرین تو اُسیوقت وہ بور میت ہوجا ما ہے اور تاریکی کے سوامی کمیہ نمین ورمایت ہوتا غرص اس تاریکی نور نفنی کا کہتے ابن ور اس نعی کے شغل کو بخو ہی ہمیشہ شن کرنا حیاہیئے تاکہ طالب کاشغل د و مسرے برے فیال سے کرمنل من وفاشا کے ہے اسی شغل سے صاب ہوجاد اور اس راہ کے جلنے والون كواكثر وقتون مين است نغل كى حاجت يرتى عوفا كر ٥ حب نفى اپنى اور نفى تام عالم کی طالب کے قابومین آئ تب نفی النفی اور فنادالفنا کا شرق کرے بیعنے فيال سے كداہنے وجودكى نفى اور تام موجودات كى نفى كرنا مثااور فيت بمجتاتها الش

لی معلوم ہوتا ہے کر گویا اس مقام من کیے نہیں ہے اور کدھین اپنی تئین ہے سراور ملوم كرتاب اوركهي خيال كرتاب كمين جيوا بوكي بون اور ی خیال کرنا کرمیرا بدن لبنباا ور تیلا ہوگیا ہے گویا ایک پانس ہے گوشت کا کہ وہ د مبدم دراز باریک ہو تا ما تا ہے اور بہت آسان طراقی نفی کے تصور کا وہ ہے کہ اپنے سینہ پالٹا ین ایک خالی بن خیال کرے اس طور پر کا کو یا توب کے کوے نے ایک ظرف سے اسک ری طرف سے بار کنل کے بدن کے اس مقام کوخالی کردیا ہے اور ایک س ر موگیاہے پیرائسی سوراخ کو تہت ہے۔ تہت زیادہ کشادہ اور حوط اگر ہے۔ بیبانتا بدن تام مهوما وسداورنفی کی صور تون مین سی بہت مٹل صورت و ه۔ ایک بنیی باطنی خیزنے که مراد اسکی فناہے عالم عنیب سے اسکی طرف متوج ہو سکے یکیارگی اسکےجب مرکویراگندہ کر دیامٹل سخت بتھرکے کہ نرم مٹیکر می پر گرکے امسکو ایش باش کرکے حیترا دیو ہینی و وشخص حب شکل نفی کا نثر وع کر ہے ن ذات بحت لی محبت کے جوش اور مشاہرہ کے نثوت مین ایساغرت اور مبیومٹ ہوجا وسے <del>اور سوا</del> اُس ذات کے اُسکی فہم مین کچیہ نہ باقی رہے سب فناہوجا وے اور ایکبار گی خود کخر واُسکا ٹا بدن غائب ہوما وے اور نفی و الاچو نکہ میتدی ہےاسکے و اسطے پیھال مشکل ہے یرحال فنا و بقائے مقام والے کاہے جیساکہ راحت رمح مین اپنے مقام پر مذکور موجیکا ورکد میں اسطورے بھی تصور کرسکتاہے کہ اُسکاجان یا بر محل کے یا اُسکا ول جوامک ُوسِّت کا مکراے با ہر کل کے نیبت ہوگیا اور حسمہ بے مبان اور ول کے باتی نہیں **ر** و وہ بھی بے جان ہو کے مٹ کیا اگر جہ اس کا مرکے واقف کا رکے نز ریک ان ور تو نکا مان کرنا بفا بکرہ کا طول کرنا ہے لیکن الیابہت ہوتاہے کہ تیز ذہن لوگون کو سبح لفی کبدنے سے نفی کی صور کا خیال مٹھرنامٹیکل ہوتا ادر بہی ہتے صوتو کو دریافت ہوا بیبوکند ذمن اور غال دلونكو بران مور تول كواكونى دوسرى متورمعلوم بوتى برخه الصميه كنفى كى كمى صور تون كا

و بعدائے اُس فورے ووسری فورمن جانبکا ارا و و ہمت ایخول من کرکے ا الترتفالي كم جناب سے كركے اپني خيال كي نظرت أن فرمين اس مديك ے تب اس نور کو بھی پیلے نور کی طرح کشاد ن مراقبه صدین کانجی برا بر کرنار ہے اسکا ذکر نمرانشارات تعالی کرم مبطع بور ون کوهم کرتا جا وے میان تک *که آخر بر دے تک پینیے* اور و ہ ایک پر ہے تطبیف بے رنگ اور اسکولسنت ہے دنگی کہتے ہن اگر جیماس پر دیکیو دریا کے اپن ہے جوحن وخاشاک اور رنگ اور خاک کی آلود گی سے صاف ہوتا ہے تشبیہ د ۔ ن بکن خوے غور کرنے کے بعدا سکے تشبیہ دینے کے قابل کوئی چیز عنال مین بین آتی پیرنسبت بے رنگی سے گذرنے کے بعد ذات پاک کی مونت مال ہو گی بلوکٹ بہوتا مرہو کا اور مقام سبیر فی اللہ کا بینے سلوک ثانی آگے آو کیا اور يان مين بهت الجيم حالات اورعجيب مقامات حاصل مو منگ اور حس م بين طالب سير في السريين ترقبات كريكا وسي مرمشد السكوان مقامون ردارکر کا بعنے اعلال اور نوافل کے مسائل اور اتباع سنت کی بامرزه وغيره باتون كحقيقت سجها ديجا اورير د ٥ بيزگل-يقت ہے کہ اسکوسمیشہ غور کرنے کرتے جب وہ بھی طے مو حا و کیا تہ فِت ذات پاک کی علل ہو گی یعنے اللہ مقال کونے فیک اور پے مشہد کے پیجان ہاگا امساکہ گویا املہ نغالی کو دیکہتاہے اورا کے دلکو نری شکین ہوگی اوراکان کی لذ ت ورنلادت یا و نیکا اوراصل یقین اُسکو قال موگا اور سی حقیقت مشایده کی ہے، در شا مرہ ا بان تحقیقی کے قتمون میں سے ہے اور اسیکہ عین ایقین کہتے ہن عین الیقین کے معنی وجود مینی نفین کا میضے اصلی بین ای اِت کا خلاصہ بیہ سو ا کہ نبدے اور حق کے درمیا ان مین

ی نفی اور نبیدت خیال کرے اور جو نکر نفی نبغی نر بنے ہیں ہے نشانی امکی نری غفلت اور ۰ دراکه کا ہے پیانتاب که اگراسی شغل کو بعث پر اپر کیا کہ وى اور اسكا كيمه نشان باقى ز\_ ت ہوجا وے اوراگر م**ے یغفلت کی حالت ط**ال<del>کے خ</del>ور کن ایندہ کو کام اُو نگی اسکو بے نام رسجے ملکہ اس تعل کو بھی کر۔ شْ معلوم ہونے کا برسبہے کہ اس غل مین ا دراک اور دریا کا دور کرنا ہوتا ۵ که ادراک اور دریافت باقی ننین رہتاہے نب کیمہ معلوم نہین ہوتا اوراد ہی کی فت ادراک کے ہے اگرچ<sub>و</sub> بغنی کے شغل مین بھی مہر چیز کو اپنے ادر اک ہے لیکن اُسکے خیال مین صفائی اقتی رہتی ہے اور موجب دلگی کا ہوتا ہے نفی میں بھی ایک اُلنت اور دِل کگی ہوتی ہے نجلا ن نفی النفی کے کہ ، در مین ہوگی! تو جیدصفائی ظاہر ہوگی حبکا ذکر ہم آگے کرنیکے انتا والد <del>تع</del> من سے ہرایک کو تعنے حس رنگ کا پورنظر کمرے انسکو اپنے خیال کی وہت ے کہ و ہ نو رتمام عالم کا احاطہ کر کے قسرے سکان کے لامکان

مع مظرمین ماریک اور شفات برد و کے آڈست عقل اور ہے مثلاً اتھان آفیا ب ماہتا ہے باگلاپ کا پھول دیکیہ ک اور مداکرنے اور نگ اور حن بخنے کی رحكمت كے اور اسم مصورہ مخلوقات كى مدون شكل درست كرنكى ت اور سم قمارسه کی قذرت کے نیچے عاجز اور مغلوب من اور ایم منقر سے م لی کہ کا فرون اور سکونٹون سے عذاب کے ساتھ برلا کلنے والاہے کھل حاتی سے علی بذالقناس خلاصہ برکہ اس خالق نے سارے ہشیار کواپنے اسار کی صور ر بطرصے کمٹخض کی صورت دیکینے سے وہ تخص بیمیا ناماتا ۔ ہے خلق کو دیکیہ کے خالق میجا نا جا تا ہے اور بع<u>صنے ہ</u> شیبا کے دیکہ نہ ہے سالکہ قت كعلما ني سي جيا كزيشان دل مبن حزدوست ان مین ہے، ورسٹا ہرہ کہتے ہن ہے یات کو کہ وہ حقائق اکتی کے ظاہر ہوتی ہن لیکن ایک حضوصیت اور تمز کے سابتہ یعنے سالک کوایان اورعقل کی آنکہہ سے ایسر تعالی کی حضور می نظریر تی ہے اور ات یاک کاجال دیکھتا ہے اور کیم ظهرا ورکسی صفت کے خیال کرنے کا مین رہتا ملکہ ہے کیف کہ اُسکی مثال نہین ہوسکتی گریا وجود اِسکے سالک کو نمیز ہوتی ہے اورايفرب كوبيانات أس بيجان كابيان مكن منين ميان عاشق ومعتنوق رمز نسيت رامِی کو عین الیقین کتے ہن اور جب تک

دی بن اُن سب پروون کے اُبھر جانے کے بعد مومن کے ول مین امان کا نور مال ہوگا اورائیان کی نغمت یا و گا اور ایان کی آگلیسے اپنے رب کو بغیر صورت شکل رنگ روپ اورجیت کے دمکھیگا اورجب تک رنگ اور صورت اورجیت کے س یر تا ہے اگر میر دل ہی کی آنگوسے ہوت تک مشاہرہ منین ہوا در بی خو تعضے۔ بین کمشایره کاف ل بونابهت مشکل ایمانکی فکرمن پرناعبث سے سویہ غلط ہے کیونکہ اکیے تھم کامشاہرہ مینے اشریعالیٰ کی صنوری مرسلمان کو عال ہے اگرمشاہ ہ عصل نبوتا تورمضان می<sup>ن</sup> بر*سی بنت*رت کی بیاس مین دکیلے مکان مین حیان مٹنٹرھا یا نی وجود ہوتا ہے یا نی پی لیتے اور وضو شکست ہونے اور ماہت عنل ہونے سے وصو ل نکرتے ان کسیکو کامل مشا ہرہ عال ہے کسیکو ناقص بقدر اُسکے ایان کے تو بسزہ کر اور مراقبه مین اور قرآن کی تلاوت مین که وه تعجفهٔ کری لگاری اور سبیشیت مینا بره کام روا یسیجسقدرمتنا بده برمتناما و کیا اسکے ایان کا نور زیاد ہ ہوتا ما و کیجا اب محامشیفہ اور منتابره كابيان سنوفا نكره مكالشفه بولتع بين بسيات كوكه بعضے صفات اور حقالت الهيه سيعنے فیقتین ادر کرنشه اورمعامع معبودیت کے کہ کسطر<u>صے سب</u>کو اینا عاشق اور اینے قابو مین او ا نیامخلج کررکھاہے یا حقائق کو نیہ بینے کا 'ناٹ ہےموجود کرنے روزی و پیفرخے شک ینے حاجت برلانے دغیرہ کا رخانے کی مفتین اور تققین اور سارے مخلوقات کی خبقتا ے کوباریک اور شفاف بر دے مکے آٹر ہے الشر نغالی کے نامون مین سے کسی نام ک ون تجہدین آجا نے اور تا بیر کرنے ہے کہ اس نامرے و ہصفت اور حقائق علا قلہ ہے اورا س نام مین و ہ صفِت اور حقائق ثانت اور موجود ہونی ہے اورائس نام کے واسطے و اصفت خاص کیگئے ہے ظاہر ہوجاتی ہن بینے کسی مظرین باریک ا در نظما **ن پر دے کے آمسے و وصفت**ین اور حقیقتین ظاہر ہوجاتی ہن <sup>جب</sup> ین ایک برد و شفاف کے آراہے کسی چیز کا عکس نظریر تا ہے اسی طرحے سالگا

ب علم ظا ہر سے روزی کرنا ہوا و کرنشتا ہوا سکوانشد تھ ربثر ما سي سين اورعلم طام ت آبیں بین نسبت تن اور جان کی اور جیڑے او لی حقیقت ہیہ ہے کہ 1 ولیارا وراہدال لوگون پر ایشرعز وصل کے افعال وہ چیز ظاہر ہوتی اور کھلجاتی برکہ غفل پر غالب آجانی ہے اور اور حال کو مگرے مگرے کر دبنی ہے بعنی اس مقام بین عقل اور عادت اور نمین با قی رہتا <u>بعنے</u> سوای سٹا ہدہ حال محبوب کے کئی بات کا خیال اور ہو مز وه ا فعال بهی د وقتمه ہے حلال بعنے قتم کی شان اور حال بعنے لطف کی مشان سو ظاہر لیٰ کی ملال اولمعظمت کی صفات کاجوے سے سیکوکشف پولتے ہن ا يرينيين رمتيا اورصفت حلال كابرًا غلبه دلير ہوتا ہے اور حا لی شانہ کی ول برغالب ہوجاتی ہے اس طور برکہ اعضاا نی طاہر ہونی ہے مساکہ نی<sup>ص</sup> به کسی ایک اتواز شل آواز دو ک لقهاورا مخضرت برحق تفال كي عظمت كفلحاتي تقي بنيا كيم ب اجار فی کاررسول الله صلی السه علیه و کم مین عبد قَالَ اَبَيْتُ رَسُولُ اللهُ صَلِّل لله عَلَيْهِ مَا لِمِ وَهَ فَصَيْلٌ وَلَحِي فَهِ أَذُ يَرِكُاذٍ إِلْمِ جَالُ مِنَ أَبُّ

ما تذکوئی بور دیکھنا ہے تب تک مشاہر ہندین ہے مشاہر ہاکی لذت کا بیان نہین ت کو کہ وہ حقالوں الکی ہے خصومیت اور تمینر کے ظاہر ہوتی ہن مینے و ہان کج ن باقی رمتی ملکه ایمان اورعقل کی آنکهه پر خود اس ذان کا ظهور ہوتا۔ كابيان مكن نبين برع لذت ى كشاسى بخرا ما نه حبثى - عز من مب يزيوتى ہے وہ حواس بھی اپنی مبکہ يرباقی منين رمتنا بلکرسارے ذات ماک کے مشاہرہ میں آنکہ منجاتے ہین اور اسکیوشہود و اتی اور حق الیقین کھتے ہی<del>ں</del> ا وراکز حضرات صوفیہ کے کشف بوتے ہین صفات کے کملجانے کوا ورمشا ہدہ بولتے ہیں۔ ذات کے طاہر ہونے کو اور کشف اور مشاہرہ دو نون ایشر نقالی کے افعال سے علاقہ کھتا جو کمونکه امغال محصفات کھلماتی ہواور ہی کشف ہے اورصفا<del>ت ک</del>کیلنے سے ذات پیچان پڑتی ہواور پیمٹا مدہ ہو اوركشف بولتوين حلال بعني قهر كي صفات لم برونبكوا ورمشامه ه بولتي هين حجال يعيفه لطعف كي صفا ما ر ہونے کو اسکاسب یہ برکہ کشف بین صفات جلالیہ کا پیر دہ اُنٹر جاتا ہے اس سبب ت بند محے مال من اثر کرتا ہے اور مشاہدہ مین صفات جالیہ بند ہے ، ہ برموتی ہین اورائسکے سبہ بندے کو جو شو تی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اس م ے اپنی محبت کی انہ کہ کو کھول کے ذات پاک کے جال کامشا ہرہ کرتا ہے اور اُس یے کوخوشی اور فرحت اور اُنکہ کی ٹھنڈ بک حاصل ہوتی ہے اور حقیقت میہ ب ایک ہے مقور النورا نازک اور ماریک علم کل شغہ بو نتے ہن اسیا ت کو کہ طریق حق کے سلوک کے بعدا و ت کے بعد سینے اللہ تقالی کی مرضی موافق احمال اور اخلاق اور عقائد ورست کے بعد ایک نورسالک کے و ل مین پڑتا ہے کہ سکے سب سے سب چیز و کا نتونكى معرفت مبيرس ولسي كملحاتي سبي اورمع فت ذات اورمفات اور افعال

بفضدكا عال هونا قرة كالفظ بإتويون تبمين كأفرقا ف مفتوح ار و ثبات کیونکه مجوکے دیکئے ہے دیدار قراریا تا ہے اور محبو کمی د ف منین دیکمتیا اورخوشی کی حالت مین دیده این حکه برگھ ہے اور جب<sup>می</sup> دب کونہین دیکہتا تب دیدہ پر لیٹیان *اور سر طر*ف دیکہتا رہتا ۔ ورغم اورخو ف کی حالت مین دید ہ تھے اکرتا ہے اور لرزان رہتا ہے او قرة كالفظ قرقان مضموم سے كلا ہے بعنى سردى كيونكر مجبو<del>ب</del>ے مشا ہدہ بين فنڈ ہی ہوتی ہے اور اسکولڈٹ ملنی ہے اورجب محبوب کونہیں دیکھا ت<sup>ہ</sup> آنکہ مر<sup>ج</sup> ش ہوتی ہے اِسبواسطے فرز ندکو قرۃ العین بولنے ہین او ۔ اِنخصرت ۔ کمئی هنڈ کے میری آنکہ مبری آنکہ گی نماز مین یہ نہ فرمایا کہ کنگئی تھنڈ کے سیری کم مان كانتاره كياب كم موجب مضمون أنْ تَعْبِ لَا لَكُ كَا نَكُ مُرَاكُمُ یعنے مٰدگی کرے توانٹد کی اسطرحہ کہ گویا توانٹر کو دیکہنا ہے خوشی اور آرام بخض وتعالی کے مشاہرہ سے مال ہے کیہ نمازیا نماز کے تواب ے کیونکامٹ برہ کے وقت حتی کے سوا دوسے بلی طرف دیکہنا اور دوم سے آر ام منین ہوتا اور ناز تھی حتی کے سوا ہے اگرچہ اُسکی تغمت اور اُسکا رحق کے نفنل اور اسکی تغمت سے خوتش ہونا بھی بڑا عالی مقام ہے ج ماحب نے گیار مون سیارہ سورہ یونس مین قُلِ بفضل الله واسم فَيِنْ لَكَ فَلْيَعْهُ فَيْ لَوْ كَهِ خُوشَى كُر وِ التَّهِ كَ فَضَلَ لِعِنْ قُرْ آن سے اور اُسكى حبر سيف دين للام کارت هاوت ناز زکوهٔ روزه رج سے سواسی پر جا سیئے خوستی کرین مومنین کیکن فغنل كرن واله اورنعمت دينے والے كمشاہر هسے اوراكي مشاہره كے نوشی سے پر مقام مسبیا ہے اور آنخضرت کا مقام بہت ہی بڑا اور منہایت ملندہے اسواسطے

لى السدعليه وسلم كے ياس اور وہ نماز شره رہے تھے اور انل مرمن آواز تھی شل آواز دیگ کے رونے کے اورالیباسی حال ابراہم خلیل الرحمٰن اور ہالسلام کا لوگون نے بیان کیا ہے اور مثا بدہ جال کا جو کیے سوسکی قیقت ن اور البرالون کے دلون برات رتالی کی تحلی اس صفات کے م منی اورخوشتی اور نرمی اورگناہ سے یاک رہنے کی تو فیق پیدا ہوتی ۔ رلذ بذكلام يصغے مزے كى إثنين اور حكايتين آرام دينے والى ہو تی ہين اور اسكر رة كتير بهن مبيها ليميم ثين فضل من لكه حيك اور اس حالت مين برسي برمي خبشستر ام اور بڑے بڑے مرتے اور بڑے بزرگ مقامات کا ملنا اور اس سجا کا قرب صلل ہوناجواس بندے کی تقدیر مین لکہاہےاور اسکو ملنی والا ہے اسکی خوشنجری اس تحلی مین سے اللہ نغالیٰ اس بندے کو دنیا سے محصٰ اپنے نضل اور رحم ورالترتعالی کے طرف سے جو یہ تخلی اور اشارت ہونی ہے تواسوا سطے ہونی ہے وے لوگ دنیا مین اس خیشش اورانعا میرا در مقامات اور قرب حال ہو نے کیوز کے آنے تک اسٹرتعالیٰ کی طلب اور انٹی راہ میں مختر ن کے اٹھانے میں ثا اورخوش دل رہن اور استعظام دایت ہے نبی صلی انٹرعلیہ و تقے بلال موذن کو أبر خنا يا بلالْ راحت د ے مكواى ملال يعنے اقا ما زمین د اخل ہون اور حال اکہ کے مشا ہدہ ہے، ہے اور اسی خوشتی کا بیان عار فون کے با دمشاہ رسول الشرصلی الشر علیہ و لمر ز مایا ہے اس صدرت میں جھکت قریع عینی فرالصکوچ کیکئی اور معہرا نی کئی یڈ کے میری انکہم کی نازمین بینے حقّ سبحانہ ونغالی نے محص اپنے خاص سے جومیرے حال پر رکھتا ہے ہیہ تجلی فرہا یا اور میری آنکہ کی ٹھنڈ کہ بخشا مین۔ بيغ فغل وكسب سے ينعمت منين مامل كى مير حديث مشكوة مصابح مين باب ضل لفق

ل من بییات آتی ہے کے مرے بدن کی کشا وگی اور بوڑائی عالم جسام یے افلاک اورعنامرا ورمیاڑین اور دریامین اور ورتيمقرين او رحيوان اور انسان سكواپيخ جمر كا جز حانتا ہے اور مكانون ير اطلاع طال بوتى كيا ور يعضي مقامين زمين اڑ ہیں انکی ہے مطال ہوتی ہے اور اُسکاوہ کشف تھی م ہونا ہے لیکن مناسب اور لازم ہے کہ اپنی تئن حقیقت میں سے مجتمع عالم عالمُوانِا ہونِیاً بلکہ ہیہ ہتفا و کرے کہ بیہ میراخیا ک خلات و افع ہے او ر اس حالت مین توقف نکرین که بیدمنز ل مقصو د کی مسیدهی را ه نهین -اه مولیکن سیدهی را ه سے بیت دور۔ کا بروگی اور منزل پر <del>مینجن</del>ے کو بڑی دیر لگی گی جیساکہ قاصبی زا دے کی شال مین مذکو ، بات هاننا ميا بيئے كه 'ادان لوگ اس حالت كو بڑا كا ل سيحننے ہن اور حالا بات غلط ہے کبونکہ انسان کا کمال التر تعالیٰ کی موفت سے ہے اور سالک کا لازم ہے اپنیائے طالب کوکھیل ٹاننے ہےکیا کام غر من اس را ہ کوچھوڑ حاصل ہونیکی ہی را د ہے اور باقی ایک نظريرٌ تا ٻواس ہے اسکی نیب دانی نبین ناب ہین جوجیسی چیز کو جان سکے اور میدکشف سے جانتاہے کشف معنے کملحانے اور پر دہ اٹھ مانے کے بن نو اس علی تا نیرسے بردہ کھلجا تاہے اور وہ سب کچہ دیکنے لگتا ہ بالهان عبوا - فانعلى اب مراقبصري كابان سنور فرتية كادومرت

فرايا كه فليفرجوا عاسيئے كه خوشى كرين يومنين بيه يه فرايا فلتفرج يعرميا . ت کے طرف دکمینے کی فرصت کہان تھی اور مکن ہے کہ اس مقام س ۔ آنگہ کو ہوتی ہے اور جو نکہ انخضرت کی معرفت بینے محبوب کی پیجان کے ل نبین غرمن جو عارف ہو گا و ہ نماز مین بڑی راحت یا وے گا ا سكاول الزمين لكاربيكا (فالمعلق) حضرت المم امس طرلقه كے بينے خواج ، فر ہا نپردار ی کے مراتب کا انتہا درجے سے اورعبو وہیت علاقہ کے مضبوط کرنیکا بڑا کہی قوی سرتبہ ہے اور اینٹد کی معرفت کا بہی کھال ہے ہے کی تئین الله کی عنایت اور غیبی شخصی سے تام میر دے طی ہو گئے و ہ زات پاک کی والمكرام لة مدصفاتي كامل با ور نفی انتفی کاشغل کر نیوالا اینی تئین گیان کرنا ہے کہ عالم میں جوسب چیزین اور کامین بن وه بارب ی اندرسے نکل بین اور بسیات کی تصویر اسکواسطور بریمنو و اربوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کوکشا وہ اورجوڑ اخیال کرنا ہے اور کشادگی اور جوڑائی اس مرتم



الم المام ال

ارس الایان وسلین کامل الابقیان کے یہ عوض کرتا ہے فر بایار سول خدات مین موسنین خالص الایان وسلین کامل الابقیان کے یہ عوض کرتا ہے فر بایار سول خداصلی الشر علیہ وسلم نے و عامخر ہے عباوت کا بہر سنا یا تکفیزت صلی الشر علیہ وسلم قول الشر کا فر بایار ب نے متہار ہے ادعی نی استجب لکر ان الذین بستنگہ فی ن عبا دنی سید خلون جمد فرق اخرین و لینے مومنو د عاکر و تم میرے باس تو مین قبول کر و کی متہارے و عا اور براد کر و کی متہاری ماجتین اور جو لوگ کر کرے د عانمین انگتے میرے باس جلد جہنم مین و اخل ہونگے سیکے

مرادب که سرچیز کی احتیاج کواس التداني احتياج كواس سبحانه تعالى كے طرف خيال كرے بينے ايساخيال كرك تحکواسکی طرن احتیاج ہے اور کوئی کا مربدون اسکی عنایت کے سرانجام نہین ہور مره كام موياسهل دنيا كامويا آخرت كااورسس مراقبه مين اسكوالسي لُفت اورنجبت ہے ایک ایساعلاقہ پر اہو کہ اسکی مرصنی بین اپنے جان اور مال اور اپنی عزت اورآبرو کا ف*ذا كرنا للكاسكة نام بر فدا كرنا اس شخص بريسب*ل اوراتسان معلوم بهو ملكه بسس فدا ك اینی بزرگی اور اعتبارا وراینی عزت اور مرتبه کی زیادتی کام اسکے احتقاد مین صبیا کہ جائے مضبوط ہوا ور قرار کیڑے اُسکی شال ہیہے کہ ایکھ ایک ماد نتاه کی طرف سے انعامرمین ا ورجاگیرین مور نتی ہمیننہ کی و ا<u>سطے</u> نسلا بعبر<sup>ا</sup> ، با بیای وقت سے یا تا آ تاہے اور اُسکا تمام کارو بار اُسکی گذران اور ء ا ورا عنبار کا اسی یا دسشاہ کے وہسیاہ ہے ہوتا جلاآ یا ہے سو اس شخص کواس یا دشاہ ک ہے اگر کو ٹئے کا مرکنے کا حکم ہوگا تو وہ شخص بے تشبیہ اس کام کے سرانجام دینے کی وہا ہے جان فداکرنے مین بھی دریغ نکرے گا للکہ اس مین اپنا فخرجا نے گا اور اس مراقبہ منف ایا لھے نغباکہ وَایّا کلنستعین کے بینے تجمی کو سم بندگی کرئے ہیں اور تجمی سے مکرہ اہتے ہین بخو بی ٹابت اور تحقیق ہوجا تے ہین اور اس مراقبہ کا کھیل ہیہ ہے کہ التّٰر تِعَالٰی کی توجید کھلحاو گلی کہ با وجو دہبت ہونے فعلون اور فاعلون کے اس مراقبہ والیکوا کیکے فاعل اور ایک سی مو تر ظا سر کرنے و الا کہ وہ فاعل اور مو ترحفیقی کی ذات پاک ہے رفعل اورمنس ادر برسکون مین ظاہر ہوتی ہے اور میہ بھی ایکتے م کامشا ہرہ ہے

والفنت مآفيها وتخلت واذنت لربها وحفت اهيأ انشراهيا اوراس آيت كواكم ے مین لیٹے اور اسلی بائین ائین با ندھونؤ و ہ حلہ صنگی اور جوعورت ء الط کی کے لڑ کیا نہ موتوَحل پر نین می<u>ن</u>ے گذر <u>نیسے ہ</u> ن کی جہلی پر زعفران اور کلاب سے اس آب کو لکنے اللہ ليلرماخخ كلانتي ومأتنيض الارجأمر ومأتذ دادوكل ننئء والشهكذة الكبدل لمتعال اوراس آيت كو لكيه بالزكراانانبشرك بغلامر اسمه بحيى لوعج له من فبل **سمبياً بهرييه لك<sub>و</sub>نجق مربم وعيبي ابناصالحا طويل العمر كجق محرصلي بسدعليه والرمسلم** یینے ہیراس تعویذ کوصاملہ باندہے اورجس عورت کا لڑ کا نا زندہ رہنا ہوتواجوائن اور کالی مرج نے دو نون چیز ون پر دوٹ نبہ بھنے ہر کیدن دو پیر کو چالیس مار سور ہ واشمس پڑے ہر مار درود بڑ مگر نثر وع کرے اور اسی درود برختم کرے اسکو ہرروزعورت لہابا کرے حل کین سے لڑکے کی دو د ھرجپوڑ انے تک اورجوعورت سوا می لڑ کی کے او کا نجنتی ہو توا سکے پیٹ میں گول کمیر کینیے سنر مار ہر بار سر بار انگلی کی بھیرنے کے مانته يَامِنَيْن كِيهِ اورصِ لِوْ كَا يِرنْظِر كَكَا بِواورِ لُكَا نِوالاً ْابْتُ بُوجِا وِ عَوَا و كَلَ ر و بون با منه اور دو نون پایون اور اُسکی شهرمگاه و مونے کو کھے ایک <mark>تن</mark> مین اوراس یا نی کواسپر حمیر کے جسکو نظر لگے توانسی دم احیجا ہوجا وے اور ا**م کا** وطامین روایت کئے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ بسلمنے نیطر لگا نیوالی کو استطراحکم نند کا حکم کیا بینےت رمگاه وغیره دہونیکا او رحبوقت لرائکا یا بڑگی پیدا **ہو تواُسونت** ذان اور القامرت مجع نوام لصبيان كابيار نبين مو وكيا او يسير طاد و كانتر بواوراس بيار كيواسط جنكر بارى نے طبیعون كو عاجز كر ديا ہو چينى كىسفيد برتن مين بيه إسم لكيے باحى حين لاحى في يمومة ملكه وابقاً ثه ياحي اور فائخ صنم كرے إمس و عا كى ساتد بېراسكويانى سے دېركر جاليس دن پئے الله كے فضل سے جلدا جما ہو و كا اور حس كو شيطان لگايينے با ولا كر والے يہنے جسيراتسيب كاخلل ہو تواسكے با مين كان م

زمایا فقیہ الواللیت رحمۃ الشرعلیہ نے بندہ کو چاہیئے کہ ہروقت اسرمباز کے پا ب حاجتین اسرتعالی سے طلب کری اور سی مح علامت عبوریت کی الشركا وه تتحف م جوم روقت مربات الترمسجانة سے انظے اور برا آدمی الترکے نز دما بحاندسے ہے آر زورہے اور محبوب آدمیون کا وہ شخص سے جوآ دم بے آرز و رہے اور کھیر نہ مانگے اور براشخص آ دمیون کے پاس وہ ہے جوشخص آ دمیون بح ملمان بہائیون کے فائدے کے واسطے جید د عالکہتا ہون امر منتظا کے دفع کیواسط اور و و دعاجو تجر ہرکیا گیا ہے معتبر کتابون سے تحقیق کرکے مبیاکہ مجموع لوظا لعُنـ اور قول الجمل اور دعوات سنونه اورمصن حصين اوراحيارالعلوم بشالعاف وغیرہ سے جنگرصیح کرکے لکہ دیا اس امیدسے کہ مکو د عاخیر کرین اول د عاعقیمہ پیغے بالجمعورت كيواسط برن كى حبلى يرزعفران اوركلاب سے يه آيت لكھ وكو آت ض أنّا سيب بدالجبال او قطعت بدالا ص و كلربد الموتى بل الله الاهجميعاً-ارس تو یز کواسکی گر د ن مین با ندے اور یہ بہی عقیم پرا<u>سط</u>ے گیلیس لوگون برسا ت ساٹ باراس ایت کویژب او کطلهات نیا بحرلمی یغشاً ه موج مفوقهٔ پیج مرقفی خاطلات بعضها فى ق بعض ا ذا ا خرج بد لا لمريك براها ومن لريجعل الله له نن سرا فهاً لدمن نوبها اور ایک لؤنگ ہرد ن کہا وے اور مثر دع کر سے حین کی غسل فراغت ہونے سے اور انہین دنون مین اسکا زوج اوسی قربت کرے اور و ورات کو کہاو ' اور با بی به ہے اور جوعورت بح اسقاط کردیتی ہو تو ایک تا گا کسم کا رانکا اسکی قد کی برابری اور اوسیرنوگر بین لگاو سے اور سرگرہ پر سیے پڑے واصلوماً صبی لھ الاباسه ولاتخن عليهم ولاتك فضيين مأنيكرون أن اسه مع الذين التعتى ا والذين هم فحسنوانه اور قل يا ايها الكافرون پرب اور بيو سك اورجى عورت كو وروزه بونيغ الركا بيدا بونيكا در د تقليف د ب تو پر چ كا غذيين بيد آيت لكيم

ي اورارك كى كرون بن لكاوب توحق تعالى اوسكو محفوظ ركه كا وه د عامد سے ديـ ب الف الف لاحوال ولا قوة الا أمار العلى لعظد ، ورحيكو و يواز وراسکو دیوانہ ہوجانے کاخوٹ ہو تواس آت کو رونی کی حالیس ٹکر ون راکھ مهر بكيده ون كنك واكبيد كير احتهل الكافن امهله مروبيا الم ی که هر دن ایک بنگر اکھا یاکرے تنفا ہو و کیا او راگرکسی کا گر دن مین کنتھ الا و توچیز کمی شمی پر حبرمرمین کی فذکی برا بر ہوا کیالیس گر ہ دے اور سرگرہ پر ہیہ د عا كغي يعنى كسه الشرسي أخريك لبسه إلله الرحن الرحبيره اعوذ بعن لا الله وعظمة الله وبرمان الله وسلطان الله وكف التناوجي الله وامان الله وحزوا لله وصنع الله وكبش است ونطن الله ومهاء الله وحلال الله وكمآل الله لاالد الا الله محس ن منهها اجد اور حبکو صرع یعنی مرگی مین منبلا ہوتو تا نبے کا ایک بتر کی سو اسمین <u> کمٹ نبہ کی سیلی ساعت مین اس پتھر کی ایک کنار می پر سینقش کرے یا فہا ہات الذہ</u> لانطأف انتقامه اور دوسركناري سينقش كرب يامكن كل جادعنيال بفهرعن مز لمطأنه بأمان ل اورا متْدك فضل سے بفتن ہے مرگ د فع ہوجا و كا التّٰه نفاليٰ كافغنل در کرم سے اور ایک د عالکہ ونیا ہون وہ د عالجر بہ کیا ہوا حضرت مو لا نا اسٹنا ذ ا کے یا ہد عبدالودود صاحبے یا سند کی روی انصلعی خبردیا عکوجیریل عسم نے نہین ا حتیاج کسی دوا رکی اور مغین احتیاج کسی طبیب کی تك ابو مكر و عمر وعثان لوعلی صیافتا نے کہا یار سول الشر بمرسب مختاج ہن طرف اسکویس کہا کیڑ ویا نی ابر کی اور بڑھ او<sup>ں</sup> یا نی پرسوره فانخه اور لیورهٔ اِخلاص اور فلق اور ناس اور آیته الکرسی هر کب کو سترمرتبه ور بیوصبحاور شام سات دن تک تخیق د فع کر گیا بدن سے نتارے برہر بارکو اوربيه يانى دواب بربرباري كاكمالني اورور دكسيدا ورحفر بول اورجوعورت حاط

ت ارشه ولقد فتناسليان والقيناء ر ہوجا و کیکا اللہ تفالے کے ففنل سے اور بیریمی آیا ہے آسیب دور کرنے کیوں اصُم كان من سان بارا ذان دے اورسور ہُ فَاتخدا ورقل اعوذ برب لفلق اور سو رہُ ب اور آیت الکرسی اورسور 'ه طارق اورسور دست. کی آئتین بینے ہوا بسرالذی ہے' واورسورهٔ صافات بالكل يره تسبب جلد حلا ما و يكا اور حبي مكان مين حن معلوم موقو ، یا نی پرسورهٔ فاتحه اور آیت الکرسی اور پایخ آئتین اول سورهٔ جن کی گرسھ اوپر اس وم كرك بعداس يانى كواس علكه اور سكان كي يوطر ف جيسينط مارك توويان من میرنہ او پکاادراگرکسی گھرمین آگ لگا ٹا ہے شیطان نے یا پتھر پینیکتا ہے کسی کی گھ پاسکان کے نواحی میں باکوئی ستہر یا گا نؤن میں نواس آیت کو ٹرکھے انہے ویکیداتی كيداو اكبيدكيدا فنهل الكأفهين امهلعس وبداكوچار توى ككيون يريرس اور بیمونکے اور اُس کیلونکو گھر میشہر یا گا نو نکی جار و نظر ن گاڑے اور بڑھے گات امرت ناجو نیوری صاحب نے حکو کہاکہ پانچ بار ٹرھے اور بھونکے ہوجہا بالته کیبی بارمین پایخ بار بعونک دینایژ ۱۱ ورحب حیک کی بیا ری ظاهر موتو نیلا تا گا کا دوری با نبط اور اسپرسورهٔ الرحمٰن پیره و اور پیم بار کستو فیآی الاعم ر مکماً تکن بان پر پہنچے تو ایک گرہ دے اور اوسیر پیونک ڈال اور ٹاگے کولڑکے کے گرون مین با ندھروے حق تعالیٰ اسکو اس عاری سے آر امر دیکا اور ایک دو قبل نلمور مرمن حبیک کر ٹیکہ دینے سے بھی بہت کم ہوتا ہے تداوی کمر بغیج امراص منسر عًا ے ولیل کتب فقرمین موجودے میں الدفایتہ شرح البدایته اور الیا ہی تہذیب مین ہر مایزے واسطے بارے اپنے میٹیا ب اور لہوا ور مروار کہانا والسطے دواك الياسي فيآوى سراجيه ورمضاه والنطائر اور سفر محادث مين تحي السابي ہاہے گریوم اور کھٹ بھا ناحرام ہے اور شرک ہے اور او کا پیدا ہوتواس تویز

نؤ كامه ننرا يضفضد بورا موجا وكا اسن كحيه ثك نبين اللهبه إن اعق والغفاذ والذلة والمسكنة واعوخ بلص الفقروالكفروالفست والمشفآت السمعة والرباءواع فربك صهروالبكر والدص واجنفان والحذام وسئ الاستآم بالشربشكم ینا و مانگنا ہون تھیے آگ کے عذاب سے اور آگ کی آز مایش اور قبر کی از مالیش اور علا ہے اور بدن کے آز الیش اور تو انگری اور آز الین مختاجی سے اور نیا ہ انگتا ہون مین تجسے خت ول اور سیاہ ول ہوئے او غفلت اور فلسی اور ذلت اور محتاجی سے اوریاه مانگنامون مین ت<u>خس</u>ے محتاجی اور کفرا در نسق اور مخالفت اپنے عمل لوگو نکوستا اور دکھانے سے اور نیا ہ مانگتا ہون مین تھیے ببرے ہونے اور کو نگے ہونے اور ر. سفید کورھہ سے اور دیوانے ہونے اور بدن یکنے کے کوڑھ سے اور برے مصو سے بیبہ د عاصر بالاعظم سے لکہا ہے اور یہ دعا لکینے کا سبب بیہ ہے کہ ایک روز ایک سوال کیا اور اپنے بماری کا حال کہات مولا ناموصون نے یہ و عا حذ کے لاعظم ے اور فرمادے کہ مولوی محمود رسول البح بنش صاحب کے پاس ا بہاریا س لائے مین نے انکونفل کر دیا اور اینا ول مین سوجا کہ وے ہرآ دی مدور اسطے اور ممکو کیر تواب مے نقط

مین موتی حامله موجا و مگی قوت با ه موو گا اور آلشاک د فع مهو و گیا اور عبدانشرا بن ز نے کہا سانب یا بھیو وغیرہ کے زہر دفع کرنے واسطے اس منتر کوسنے رسول انسکی سے سنا اور اسکی اجازت جا ہا حضرت نے اجازت دینے اسکی ٹرھنے کی وہ وعالمیہ بسبرالد سِيّة قرنية ملحة بم فقطا سِلامُ على نوح في العالمين، حب أكب لكر تو اسكو بجانبكي دعاكمے اللہ اكبر كياركے كيے تو آگ تجمہ حا وگيا اور ديوانيكوا چھاكرنيكي دعا الحرا یات ون تک صبح اور شام جب تام کرے الحد کو تب جمع کرے این تھوک بھر تھو کے کو دیوانے پرامتٰرتفالی کا فضل حلد اچھا ہو و کگا زخم اور کھوڑا احیاکرنیکی د عا نربة ارضناً بريقة لعضناً ليشفى سفيهنا باذن ربنا شرح مشكوة بين لكهاب الحضرت وہن مبارک کا مقوک اپنے انگلی پر لکا نے اور اُنگلی کو زمین پر رکھتے تھے اور در دکی للبديراس الخلي كو معير فسي فقي اوركهته تقي اورجسكا غلام بعال كيا ببوتو ايك كاغذمر لکہ اور اسکوکسی چنر میں لیسیٹ کر اندھیری کو مظری مین دو تھرون کی نیج میں رکہ دے یعنے ا ورأيبة الكرسي كولكه بيرالكهم سے باار حمال احمین نک لکد بيريه آيت لکه او لوح محفوظه، ببريه و عايرْب اللهم إنى اسالك سع آخر تك الله نقالي كا فضل *وكرم س* اگا ہوا غلام حلدا ہے سولا کے طرف لوٹیگا اور حب نوجا ہے کہ حتی تعالیٰ سے ا-ب نوسورة فائ كويرهم اس تركيب سے كدب اسرار حن الرحم كى ميم كو شند کے روزسے فجر کی سنت اور فرصٰ کی در ہ نتر وع کرے ستر بار اور دوسر دن اوسیوقت ساتھ بار اور تعیسرے دن بچاس بار پطرم سر، وز دس دس بار کم کر تاجا وے بیان تک کر سفنہ کے دن دس بار پڑھے

وکو ئی پڑسہے اور حوعمل کرے وہ ہزار ہا تغمت دنیا اور آخرت مین یا و لیکا بغیر عذاب کے بہشت مین د بنل ہو و گیا اور ہر ہر کام برآر ہو و گیا رکو بی طرحکی صاحبت نہ باتی رہیگی اور عمر در از سوگی اور مِر مِنْ شکلات رفع ہو ونگی خلق الشرمین برط ا اعتبار ہو و<u>۔ '</u> گاکی

مرت ناكراتت على حوينوري ملآ وجاعت کی ہر وی کرنے مین الزمان تعبى آرام سيح بين اور یہ لمان لوگ جوارام سے ہمن وہ اس راگر لا مٰرسب لوگون کی بیروی کرتا صنادِ بر پاکرنا پڑتا جیسا اُن لوگون نے بعر<del>س</del>لمان <del>برم</del>ح کے جہا دمین کمر با ندھتے تھے اور اُن لوگون کو معلوم نہیں جو ہن <u>لیسے کے</u> بعد جہا دکرنا إرناحرام سيحبيا مدايه رمختار اورمشيع وقايه اورجيني كتاب علمه فقاكا بسيسب من هرام لكهاسي اب لا مذرب خارجی نوگ حرام کو حلال حا نکے غدر کیا کرتا ہے تو اس حوام سے الدیغا مل ن نمبائیون کو بجایا یا ہے اواکیفار جی لو گون کا بیرو می کرنا تو اِس ملک ہنڈا در منگالہ د دار الحرب جا نے مجمعہ اور عبدین جیموڑ نا پڑتا اور با رمن ہ ہے لڑنا پڑتا حالا بحہ بہ ے با<sub>د</sub>شاہ زبان کاوار الحرب نبین ہے اور ہند و لوگون کا حوفا نگرہ ہوا وہ ہیہ ہم ماری خارجی جب ایک بار بڑے زور کیا تبا<u>سنے</u> مین آیا ہے کہ بہت ہندون کا مال کان بوٹا تھا اور مند ولوگ مبث ڈرگیا تھا ا ب اُن لوگون کاوہ ڈر جا تار ہاجب حضرت ر شدنے کہاکہ اُن لوگون کا مال مکان لوطنا حرام ہے تب اُن خارجون کا بات کوجراً) ، کی کتاب پرعل کیا اور بادشاہ زمان کا جو فائر ہ ہے وہ ہیں۔ نے حنفی مذہب کاکنا بون کو جاری کرتے ہر سرطرف فساد ہریا ہو گا، پر ہر قوم کو جائے حضرت مرت د برحق کو د عار دے جیرے اور کرے اور اگر اس کتا۔

744

لاع بسره كان من مرعم وفن كي تاب كا دخيره سلسار وار فر م فهرست معول ہرا یک ثنا رئی کمود و کان سے ملسکتی ہے جسکے معالیہ شائفتین حالات کتب کی معارم فر ماسکتے ہن-ابنین ہے ہسر کتا ہ كارفا نيسة قدر دا نون كو أكل مي كا ذر ليرماصل مو :-لتعقوصو رفق التاسط لفظ لمفظ أبت ر قرآن نزیف نظامی كه وقىقەشناسان ومحقىقاد زآن شریف نقل نظامی || بدایه هرحها ر ملد إَن شريب بنع مهري | اشتح وقاير مبلدين ادليم عوالقًا | الحريث اكسفاص مسرت المعالما انتا دای عالمگیری کا مل البوتی بو- اور تدقیق مسائل الصالفل ولمي مطبولك وأ ات می کا مل مصری اران - یه وین شارمعنی برجسکا وانشرين مطبوعاتيا برج أتامرز مازشتاق بتبا مكر بعوض كفا مناواي قاطينان كامل نشدى فالككنة ماره يأروا اركاك اربعه انتصنينا ببنى شرح بخارى مصرى يركخط خوف حيائي مرغوح يبكر طيار برفعة كى كتابون بين التليمغ ا برسراج المنير اوستندكتا بنين جهي حوكل الرجمه تغيير رويا-برحامی سوره کیل وم وصلوة وحج وزكوة يرطاوي بيرطره بهيدكم ولننارحمة التطنير المنبح كاستباره يرزادالاخرة نط فسيرمواه يؤلاه بم